

مولانا وحيدالترين خال

محتنبالرساله ، ننځ دېل

#### Islam Daur-e-Jadeed ka Khaliq By Maulana Wahiduddin Khan

English version: Islam: Creator of the Modern Age

ISBN 81-85063-86-9

First published 1989 Second reprint 1997

© Al-Risala Books, 1997

No prior permission is required from the publisher for translation of this book and publication of its translation into any language.

Al-Risala Books
The Islamic Centre
1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4611128
Fax 91-11-4697333

Distributed in U.K. by IPCI: Islamic Vision 481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS Tel. 0121-773 7117, Fax: 0121-773 7771

Distributed in U.S.A. by
Maktaba Al-Risala
1439 Ocean Ave., 4C Brooklyn, New York NY 11230
Tel. 718-2583435

Printed by Nice Printing Press. Delhi

|          |             | فهرست                                       |               |
|----------|-------------|---------------------------------------------|---------------|
| ۵        | صفحہ        | تهبيد                                       |               |
| 11       | صفحه        | اسسلام وورجد يدكاخالن                       | يب لاحصه      |
| 10       |             | شرک کی طب رف                                |               |
| 19       |             | اسسلام كانظريه                              |               |
| 22       |             | تحقیق کی که زادی                            |               |
| 71       |             | حپ ار دور                                   |               |
| ٣1       |             | ترقی کی طسب رف سفر                          |               |
| 3        |             | علم اور اسسلام<br>اسسلام نے موافق ماحول دیا |               |
| ۲۲       |             | اسسلام نے موافق ماحول دیا                   |               |
|          | <i>ه</i> .ه |                                             |               |
| 179      | صفحه        | غیر <i>قدس کومقد</i> س ماننا<br>پر          | دو مسراحصه    |
| ۳۵       |             | ایک مثال<br>بگز برنا                        |               |
| ۳۳       |             | سائنسس کانلمور<br>عرب وطعیر                 |               |
| 410      |             | عسادم طبيى                                  |               |
| 49       | صفحہ        | نظباختمسى                                   | تىيسىرا حصب   |
| 11<br>44 | •           | فن طب                                       | ~ 'y <b>.</b> |
| 44       |             | علماللب ن                                   |               |
| ۸٠       |             | م<br>علماعب بدا د                           |               |
| 10       |             | )<br>نربه اعت وآبب اشی                      |               |
| ^^       |             | عسلة بارتخ                                  |               |
|          |             | (                                           |               |
| 99       | صفحه        | مساوات انسانی                               | جوتف حصبه     |
| ساءا     |             | آزادیٔ فکر                                  | *             |
|          |             |                                             |               |

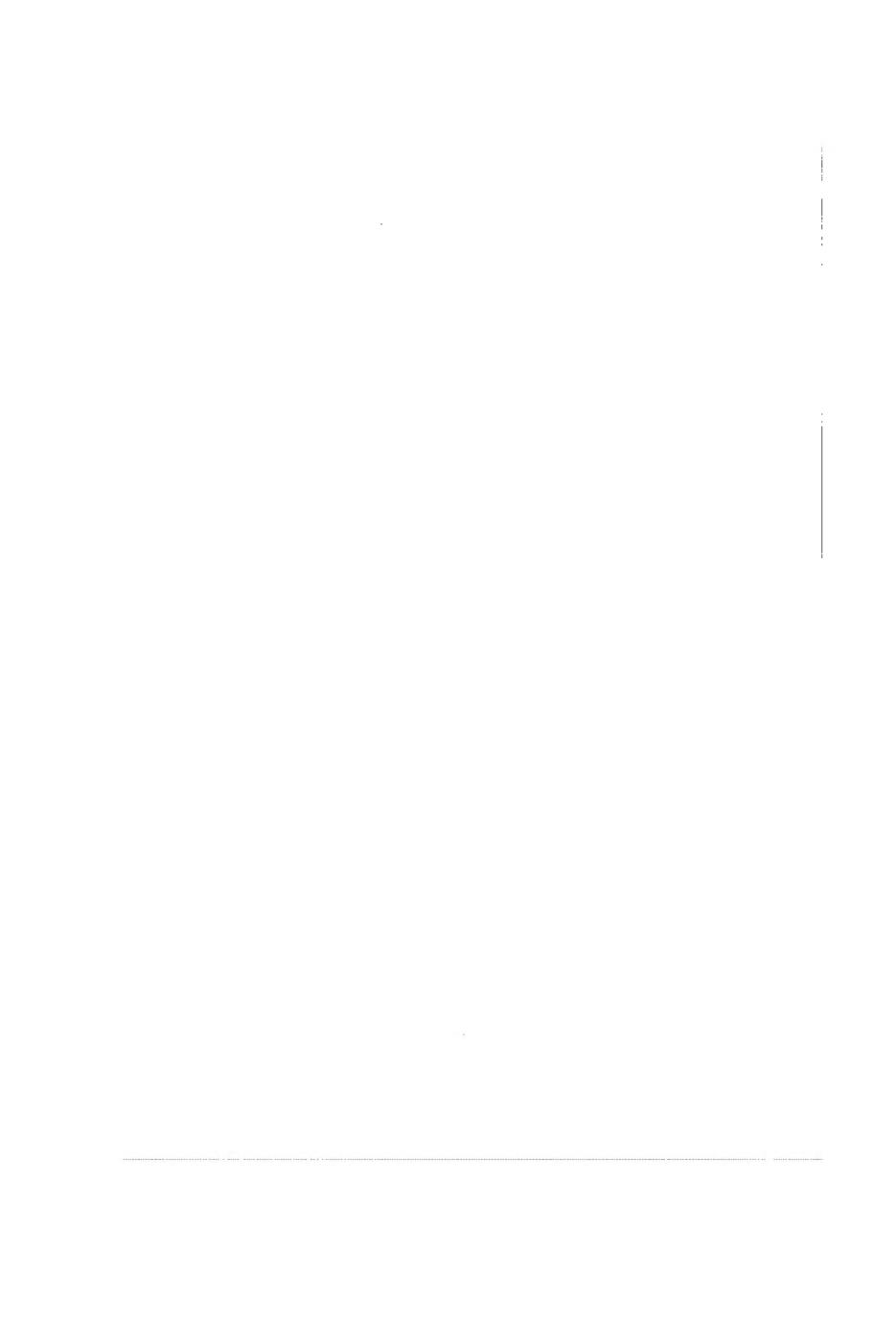

### تمهيب

امریکی خلاباز آرم اسٹرانگ (Neil Armstrong) پہلاانسان ہے جس نے چارروزہ خلائی سفرکے بعد ۲۰ جولائی ۱۹۲۹ کوچا ند بر اپنا فدم رکھا۔ اور وہال بنچ کر بہ تاریخی الفاظ کھے کہ ایک انسان کے لئے یہ ایک چھوٹا قدم ہے ، گرانسانیت کے لئے وہ ایک عظیم چھلانگ ہے:

That's one small step for a man, one giant leap for mankind (I/530).

آرم اسٹرانگ اور ان کے ساتھی ایٹرون آلڈرن (Edwin Aldrin) اور مائیکل کوش (Michael Collins) پرسفر کیا اور آخری (Michael Collins) ہولئے ہیں ایک جاندگا ہیں ایک جاندگا ہیں۔ کے ذریعہ وہ چاندگی سطح پراتزے .

یہ اپالو یا یہ چا ندگاڑی کو ٹی جا دو کا اٹر ن کھٹولہ نہ تھا۔ وہ محکم قانون فطرت کے تحت بنی ہو ٹی ایک سائنسی شین تھے۔ اس نے قانون فطرت کو استعمال کرکے یہ بچراخلائی سفر کے کیا۔ یہ تتنانون ہماری دینا ہیں لاکھوں سال سے موجود تھا۔ گرانیان اس سے پہلے کبھی یہ سوچ نہ سکا کہوہ فطرت کے اس قانون کو جانے اور اس کو استعمال کرکے جاند تک بہنچنے کی کوششش کرے۔

فطری امکانات کے باوجود ، چاند تک پہنچنے ہیں اسس تاخیر کا سبب کیا تھا۔ یہ سبب ترک تھا ، یعنی مغلوق کو معبود سجھ کران کی پرستش کرنا۔ وت ریم زبانہ میں ساری دینا میں شرک کا عقیدہ جھایا ہوا تھا۔ انسان ، دوسری چیزوں کی طرح ، چاند کو اپنیا معبود سمجھتا تھا۔ روشن جاند کو دیکھ کر آدی کے ذہن میں اس کے آگے جھکے کاخیال پیدا ہوتا تھا ندکہ اسس کوفتے کر سنے کا۔ چاند کو مقدس سمجھ لینا اس میں رکا و شین گراکہ آدی جاند کو منظر کرنے کی بات سوچ سکے۔

ساتو بن صدى عيسوى ميں بيب كى بارا يا ہواكہ انسلام كے ذربعہ وہ انقلاب آيا جسس نے شرك كو مغلوب كر ہے توحيد كو غالب فسكر بنا ديا۔ به انقلاب اولاً عرب ميں آيا۔ اس كے بعدوہ ابنيا اور افر بقہ بيں سفر كرتا ہوا يورپ بنجا۔ اور بھروہ اٹلا نٹك كو پار كركے امر مكہ بيں داخل ہوگيا۔ مسلم دنيا ميں به انقلاب مذہب كے تحت آيا تھا ، مغر ني دنيا نے ابنے مالات كے زبر اثد،

اس بین یہ فرق کیاکہ اسس کو ندم بسب الگ کرکے ایک سیکولر علم کے طور پرتر تی دینا شروع کیا۔ اور پھر اسس کوموجودہ انہا نکک بہنچایا۔ جس طرح نیٹ نلائزیش (Nationalization) مارکسزم کے فلسفیار نظام کا ایک معانتی جز اسب اسی طرح جدید رائنس اسلامی انقلاب کا ایک جزئی حصہ ب جس کو اسس کے پورسے مجموعے سے الگ کر لیا گیا ہے۔

چاند کے سفرکا ذکر یہاں بطور مثال کیا گیا ہے۔ ہی ان تمام علوم کا معاملہ ہے جن کو موجو دہ نرانہ میں علوم نظرت (Natural sciences) کہا جا تا ہے۔ یہعلوم متدیم زمانہ یں شرک یا بالفا ظ دیگر منظب ہرفطرت کو مقدس سمجھنے کی نبا پر ممنوعہ علوم بنے ہوئے سقے۔ توجب رکے انقلاب نے فطرت کو تقدسس کے مقام سے ہٹاکر ان کی تحقیق و تسخیر کا وروازہ کول دیا۔

اس طرح "ارتخ انیانی میں نطرت کی زا دان مختبق کا ایک نیادور شروع ہوا۔ یہ دور ہزار سالم کے بعد آخر کا رجد بدسائنس اور حب ربد طمئن لوجی تک پہنچا۔ جد بدسائنس تمام تر اسلامی اِنقلاب کی دین ہے ، ابتداء براہ واست طور پر ، اور اس کے بعد بالواسطہ طور پر۔

اس حقیقت کا عتراف کسی نه کسی اندازسے عام طور پرکیاگیا ہے۔ موجودہ زیانہ پر کترت سے ایس کترت سے ایس کترت بین کسی کا بین کسی کا نام ہوتا ہے : "عربوں کی سائنسی نرتی " یا تہذیب بین مسلمانوں کا حصیہ :

#### Muslim contribution to civilization

محققین نے عام طور پر اسس بات کا قرار کیا ہے کہ بدیشنعتی ترقی عربوں (مسلمانوں) کے اثریسے ظہور میں آئی ۔ اے ہمبوط (A. Humboldt) نے کہا ہے کہ یہ در اصل عرب ہیں جن کو میح معنی میں فزکس کا بانی سمحھاجا ناچاہئے:

It is the Arabs who should be regarded as the real founders of physics (p. 25).

فلب ہٹی نے اپنی کتا بہ ہٹری آف دی عربس ( ۱۹ ۵۰) میں لکھا ہے کہ قرون وسطی ہیں کسی ہے انسانی ترقی میں اتنا حصہ اوا نہیں کیا جتناعر بوں نے اورعربی زبان بولنے والوں نے کیا:

No people in the Middle Ages contributed to human progress so much as did the Arabians and the Arabic-speaking peoples (p. 4).

مورض نے عام طور پرتسیم کیا ہے کو بوں (مسلانوں) کے ذریعہ جوعلوم اور پ بی پہنچہ، وہی بالآخر یورپ کی نف ہ نانیہ (صبح تر نفظ میں نف ہ اور کی اکرنے کا سبب بنے بروفیس بی الآخر یورپ کی نف ہ نانیہ بنداد میں سیت الحکمت قائم ہونے کے بعد عربوں نے جو ترجے کے اور جوکتا ہی تیا رکیں، وہ لا تینی زبان بی ترجم ہوکر اسپین اور سسلی کے راستہ سے یورپ پہنچیں اور پھر وہ ہی یورپ بینی اور بیس فٹ او شانیہ پریاکرنے کا سبب بنیں :

This stream was re-diverted into Europe by the Arabs in Spain and Sicily, whence it helped create the Renaissance of Europe (p. 307).

تاہم سوال یہ ہے کہ خو دعر بوں (مسلمانوں) کے اندر یہ ذہن کیسے پیدا ہوا یجب کہ وہ خود تھی پہلے اسی عام بہماندگی کی حالت ہیں پڑے ہوئے تھے جس ہیں سادی دینا کے لوگ پڑسے ہوئے تھے ۔اس کا جواب عرف ایک ہے ۔ وہ یہ کہ توصید کا عقیدہ ان کے لئے اس ذہنی اور علی انقلاب کا سبب بنا ۔ و دسری قوموں کے پاس ٹنرک تھا ،عربوں کے پاس (اسسلام کے بعد) توحید ۔ اسی فرق نے دو نوں کی تاریخ ہیں بہ فرق بیراکر دیا کہ ایک تاریخ کا معول بنا رہا ، دوسرا تا دبخ کا عامل بن گیا۔

زیر نظرکتا ب کامقصدصرف، بہ ہے کہ ایک سلمہ تا رنجی وا تعد ، جس کولوگوں نے صرف ایک ملم قوم کے خانہ میں لکھ رکھاہے ، اس کو زیا وہ صح طور پراسسلام کے خانہ میں درج کیا جائے۔ بیصرف ایک معلوم واقعہ کی توجیہہ ہے ، نہ کہ کسی نامعلوم واقعہ کی خبر دینا۔

ایک مثال سے اسس کی مزید وضاحت ہوسکت ہے۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ ہندستان کے سم اور ہرو نے آزاد کرایا۔ گرزیادہ گرائی کے ساتھ دیکھا جائے توبیہ کہ اس کے ساتھ دیکھا جائے توبیہ کہ اس سے ہوگا کہ ہندستان کو گاندھی اور جہوری نظریات نے آزا د کرایا۔ موجودہ زبانہ یں جہوریت اور قومی آزادی کے اصولوں کی بنیا دیرجو عالمی نسسکری انقلاب کیا، اس نے وہ حالات پیدا۔ کئے جسس یں کوئی گاندھی یا کوئی نہرو اسٹھا ور ملک کوآزادی کی طرف سے جائے ہائی وہائی وہائی سے مائے اور ملک کوآزادی کی طرف سے جائے ہیں کا میاب ہوسکے۔ اگر عالمی ون کری انقلاب کا یہ ماحول موافقت نہ کرر ہا ہوتا تو ہما رسے

ليدرون كى تحريك آزادى بمى كامسيابى سے ہم كنار ما ہوتى ۔

زبر بجث موضوع کا معاملہ بھی ہی ہے۔ اس ہیں کوئی شک نہیں کہ و بسلما نوں کے ذریعہ دنیا میں جدیدسائنسی انقلاب کا آغاز ہوا۔ گرخو داسس آغاز کاسبب بھی یہ مخفاکہ اسلام نے انھیں ایک نیافہ ہمن دیا۔ اس طرح سائنس کی تا ریخ صرف ایک فوم کا کارنا مہنہیں رہتی بلکہ اس دین کاعطیہ قراریا تی سے جوا بدی طور برنمام انسانوں کی شیخے رہنمائی کے لئے خدا کے ذوالحب لال کی طرف سے اپنے بندوں کی طرف بھیجا گیاہے۔

ہنری پرین (Henri Pirenne) نے اس تاریخ حقیقت کا اعتراف ان نظوں یں کیا ہے کہ اسلام نے کرہ ارصٰ کی صورت بدل دی۔ تا ربخ کار وایتی ڈھانچہ اکھا ڈکر پھینیک دیاگیا:

Islam changed the face of the globe. The traditional order of history was overthrown.

زبرنظرکتاب اسلامی انقلاب کے اسی پہلوکا مختفر تعارف ہے۔ اس موضوع پر میں ایک جائع اور فقسل کتاب تیار کرنا چا ہمنا تھا۔ معلو بات جمع کرنے کا کام کسی قدرست رفتاری کے ساتھ جاری تھا۔ آخر کا دمجھ احساس ہواکہ میں اپنی موجودہ مصروفیات کے ساتھ مطلوبہ نوعیت کی زیادہ مفصل اور جامع کتاب سف پر تیار نہ کرسکوں گا۔ اس سلے بر فیصلہ کرنا پڑا کہ جتنا کام ہوجیکا ہے، مفصل اور جامع کتاب سف پر تیار نہ کرسکوں گا۔ اس سلے بر فیصلہ کرنا پڑا کہ جتنا کام ہوجیکا ہے، اس کو بلا تا خیر کتابی صورت بیں سف لئے کر دیا جائے۔

اگر عمراور حالات نے موقع دیا تو انٹ اوالٹرآ ئندہ اس ہیں مزید مباحث کا اضافہ کیاجا سے گا۔ اور اگر ایسامکن مذہوا نویرنقش اول ،کسی بعد کو آنے والے کے لئے نقش نمانی کی تیار تی ہیں مدد گار ہوستا ہے۔

۱۹۸۹ پریل ۱۹۸۹

وحب دالدين





### اسسلام دورجديد كاخالق

الا و اکا و اقعیب - اس وقت بین لکھنو میں تھا۔ میری الاقات ایک اعلی تعلیم یا فتہ غیرسلم ہے ہوئی۔ وہ ندہب بین بقین نہیں رکھتے تھے اور ندہبی باتوں کو بے فائدہ سمجھتے تھے یکفتگو کے دو ران انھوں نے کہا:

اسلام کواگر تاریخ سے نکال دیا جائے تو تاریخ بیں کیا کی رہ جائے گا۔

یسن کرمیری زبان سے نکلا: وہی کمی جو اسلام سے پہلے تاریخ بیں نفی۔ میر سے اس جو اب پر وہ فوری طور پر خاموش ہوگئے۔ انھوں نے محسوس کیا کہ باعتبارتا رہنے یہ بات میں سے کہ وہ سب کھی ہس کوتر تی کہا جاتا ہے، وہ اسلام سے پہلے دنیا ہیں موجود نہ تھا ، یہ صرف اسلام کے بعد ظہور میں آیا۔ تاہم انھیں اس میں شنبہ تھا کہ ان ترقیوں کے ظہور کا کوئی تعلق اسس تا ریخی واقعہ سے ہے جس کو اسلام یا اسلامی انقب لاب کہا جاتا ہے۔

زیرنظرکتاب بی اسی تاریخی سوال کاجائزہ لیا گیا ہے۔ اس بی اس دست تہ کی تحقیق کی گئے ہے جو اسلامی انقلاب اور جدید ترقیب ات کے درمیان پایاجا تاہے۔ اس میں بعض ان پہلو وُں پرمجی کلام کیا گیا ہے جو زیر بجث موضوع سے متعلق ہیں یا اس کے تقاضے کی جینیت رکھتے ہیں۔

اس بی کوئی شک نہیں کہ اسلام اصلاً بدایت ربانی کا انکثاف ہے جوآ دمی کوآ خرت کی ابدی کامیب اب کا راست اسلام کامقصود ابدی کامیب بی کاراست در کھا تاہے۔ سائنسی اور صنعتی ترقیب ال براہ راست اسلامی انقلاب ہی کا ایک ومطلوب نہیں۔ گراس بیس بی کوئی شک نہیں کہ سائنسی اور صنعتی ترقیب اسلامی انقلاب می کا ایک نیتے ہیں۔ اگر اسلامی انقلاب دنیا بیس نہ آتا توسائنسی اور صنعتی ترقیال بھی ظاہر ہوئے بغیر بڑی ترتیب جس طرح وہ اسلامی انقلاب سے پہلے پڑی ہوئی تقیس۔

درخت کااصل مقصد مجل دیناہے۔ مگرجب وہ بٹرا ہوتا ہے تو وہ انسانوں کوس ایہ ہی دیتا ہے۔
یہی معاملہ اسلام کابھی ہے۔ اسلام کااصل مقصد انسانوں کے اوپر ہدایت ربانی کا در وازہ کولناہے
تاکہ وہ اپنے رب کی ابدی قربت حاصل کرسکے۔ مگراسسلام کل بچائی ہے، اور مکل بچائی جب ظہوریں آتی
ہے تو وہ ہراعتبارسے انسانبیت کے لئے برکت اورافا دیت کا باعث ہوتی ہے۔ براہ راست بھی اور بالواسط بھی۔

### " ماریکی سے رومشنی تک

التُدتعالى في ايكم عمل دنيا بنائى - اور يهرانسان كوكائل صورت بس بيد اكيا - التُدتعالى في انسان سے کہاکتم اس دنیا ہیں رہواور اس سے فائدہ اٹھا ؤ۔اسی کے ساتھ انسان کو پیمجی بتادیا كتمهاراخالق اومعبودصرف ايك ب- اسى ايك خداكى يرستش كرو - اس كے سواكسى اوركوايت معبووندبناؤر

مرانسان مسوس برستی میں برط گیا۔ وہ غیرمرئی خداکو این مرکز توج نه بناسکا۔ وہ دن بدن مرئی خداوّں کی طرف اکل ہوتا چلاگیا۔ جوچنر بھی اس کو بنظا ہر بڑی اور نیایاں نظر آئی ، اسس کے متعلق اس نے سمجھ لیا کہ وہ خداہے یا وہ اپنے اندر خدائی صفت رکھتی ہے۔ اس طرح ایک طرف برطب انسانوں کے تقدمس کاعقیدہ پیدا ہوا اور دوسری طرف نطرت کی پرتش کاسلسلہ شروع ہواجس کومنظا ہرکی پرستش (Phenomenal worship) یا فطریت کی پرستش (Nature worship)

اس عبادت غیرالله کانام شرک ہے۔ یہ شرک دھیرے دھیرے عقیدہ اور عل کے تمام پهلوگول پرجهاگیا برکت اورنخوست کے مفروضه عقائد کے تحت وہ تمام گھریلورسموں بیں شامل موگیا- اور نمدانی بادست ه (Divine king) کنظریه کی صورت یس و دسیاسی نظام کالازی جرز وبن گیا۔

يبى تستديم دنياكا مذبب تفار تديم دنيامكل طور بران مفروضة عقائد برقائم بوكئ تقى حبس كو ندب کی زبان میں شرک اور علمی زبان میں توہم رہتی (Superstition) کما جا تاہے۔

و بھیلے زمانوں میں جو پینیرآئے وہ سب اسی بھاٹر کی اصلاح کے لئے آئے ۔ انھول نے ہر دور بین انسان کو به دعوت دی که شرک کوهپوژو ، اور توحی د کو اختیار کرد و ۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آ دم سے لے کرحضرت میسے یک ایک لاکھ سے زیادہ بیغیر آئے۔ گرانسان ان کی بات ماننے کے کئے راضی نہ ہوا۔ پیغبروں کی دعوت اعسلان حق کک رہی، وہ انقلابِ

حق یک ندپینے سکی۔ شرک یاتوہم پرستی کوختم کرنے کامعاملہ سا وہ معنوں ہیں صرف ایک مذہبی معاملہ نہ تھا۔ اس کا ۱۲

تعلق انسان کے تمام معاملات سے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ توہم پہشی کا یہ غلبہ ہرقسم کی انسانی ترقیوں کو روکے ہوئے تھا۔

اس نے نطرت (Nature) کو تقدمس کا درجہ دیے کراس کی تحقیق و تسخیر کا ذہن ختم کردیا مقا یہ جب کہ نطرت کی تحقیق و تسخیر کے بعد ہی وہ تمام وا تعات ظہور میں آنے والے تھے جن کوسائنسی باصنعتی ترتی کہا جا تاہے۔ اس نے مختلف قسم کے بے بنیا دمفر و ضات کے تحت انسانوں کے درمیان اوپنج پنج کے عقائد قائم کرلئے تھے۔ ان کے باقی رہتے ہوئے یہ نامکن ہوگیا تھا کہ انسانی مساوات کا دور شروع ہوئے۔ اسی طرح وہ تمام جیزیں جن کو موجود ہ زبانہ بیں دوشنی اور ترقی کہا جا تاہے ، ان سرب کا ظہور نامکن بن گیا تھا۔ کیول کہ ان کے ظہور کے لئے دئیا کے بارے میں سائنٹ فک نقط انظر درکارتھا۔ اور تو ہم پرستا مذاقط انظر نظر نظر نظر درکارتھا۔ اور تو ہم پرستا مذاقط انظر نظر نظر انسانہ بنا دیا تھا۔

ہراروں برس کی بیغیبرانہ کوشش ٹابت کر کی تھی کہ مجرد ف بھی اوردعوتی جدوجہدانسان کو تو ہمات کے اس دورسے نکالنے کے لئے ناکافی ہے۔ اس زیا نہی حکومتیں بھی انھیں توہماتی عقائد کی بنیا دپر توائم ہوتی تھیں۔ اس لئے حکم انوں کامفا داس میں تھا کہ تو ہماتی دورد نیا ہیں باقی رہے۔ تاکہ عوام کے اوپر ان کی بادستاہی کاحق مشتبہ نہ ہونے پائے۔ اس لئے وہ اپنی فوجی اورسیاسی طاقت کو ہراس دعوت کے خلاف بھر پور طور پر استعال کرتے تھے جوٹر کر اور توہم پرستی کوخم کرنے کے لئے اکھی ہو۔

اب سوال یہ تھاکہ کیا کیا جائے۔ یہی وہ وقت ہے جب کہ تھی صدی عیسوی ہیں بیغیب ر ہ خرالز مال صب لے اللہ علیہ وسلم کاظہور ہوا۔ اللہ تعالی نے اپنے خصوصی فیصلہ کے تحت آب کو "داعی" بنانے کے ساتھ " ماحی" بھی بنایا۔ یعنی آپ کے ذمہ یہ شن سپر دہوا کہ آپ نصرف اس توہماتی نظام کے باطل ہونے کا عسلان کریں بلکہ اس کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنے کی خاطراس کے خلاف فوجی کارروائی (Military operation) مجمی فرمائیں۔

اناالمساحى

ترآن میں بیغمبراسلام مسلی الله علیہ وسلم کو فحاطب کرتے ہوئے ارشا د ہواہے کہ بیرکتاب سا ہم نے تہرادے اوپراس لئے اتا دی ہے کہ آوگول کوتا دیج سے نکال کر دوسٹنی بیں لائو (کست اب انسزلسناه الیک لشخرج النباس من الظ لمات الی النبور ، ابس ا هیم ۱)

انسانوں کو تاریخ سے نکال کرروشنی میں لانے کا پہی کام تمام پیغیروں کے سپردم واتھا۔ تاہم بیغیر اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کسی کہ آپ صرف پیغام بہ چاکرانسانیت کو اس کے حال پر نہ چھوڑ دیں بلکہ ات رام کرے ان کی حالت کو عملاً برل ڈوایس ۔ اس علی اقدام کو کامیاب بنانے کے لئے جو ضروری اسباب درکا دیتے ، وہ سب انٹر تعالیٰ نے آب کے لئے جہیافر مائے۔ نیز بینمانت میں دے دی کہ دینوی اسباب کی ہرکمی فرمشتوں کی خصوصی مردسے پوری کی جائے گی۔

یہ بات حدیث میں مختلف اندانسے بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں ؛ وان المساسی السندی دریعہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکو مطائے گا ) گویا ہی بین باسساہ ملی اللہ علیہ وسلم صرف داعی ندیتے ۔ اسی کے ساتھ وہ ماحی ہی تھے۔ مطائے گا ) گویا ہی بینبار سام میں اللہ علیہ وسلم صرف داعی ندیتے ۔ اسی کے ساتھ وہ ماحی ہی تھے وہ بی کارنے و الے بھی تقے اور عملاً لوگوں کو لیکار کو مانے پر جبود کرنے والے بھی ۔ قرآن میں بہت یا گیا ہے کہ بینبر کے مثن کی کھیل کے انسانول کے علاوہ اللہ اور فرشتے میک اس کے مدد گاریں ۔ ایسا اسس سے مود کاریں ۔ ایسا اسس سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جونب دور ظہور میں لانا تھا ، اسس کا ظہور مکن ہوسے ۔

# شرك كى طرف

قرآن کے مطابق زین پرانسانی نسس کا آغاز آدم سے ہوا۔ النّرتعالی نے آدم کوبت دیا تھا کہ تہادا اور تہاری نسلوں کا دین توحید ہوگا ، اسی میں تہاری دنیا کی بھلائی بھی ہے اور اسی بیں تہاری اخرت کی معلائی بھی۔ ابتدائی کچے دنوں تک لوگ میسے راستہ پرتائم رہے۔ اس کے بعد بگاڑ شروع ہوگیا۔ اب اللّہ تعالیٰ نے بینے برتھینے کاسل ایشروع کیا۔ دائبقو ۲۱۳)

حضرت میسی سے خالباً تین بزارسال پہلے عراق میں نوح بن لامخ پیدا ہوئے - ان کو اللہ تعالی نے بینے بہر نے اور انھیں قوم کی اصلاح کا کام سپر دکیا۔ اس کے بعدسے لے کریے ابن مربع کا ساسل بغیر آتے رہے اور لوگوں کو سجھاتے رہے ، گر لوگ دو بارہ اصلاح قبول کرنے پر تہا رہ ہوسکے (المومنون سم ہم)

اس بگاڑ کاسبب لوگوں کی ظاہر بینی تھی۔ توحید کامطلب معبود غیب کوعظمت دیناا ور اس کی پڑت ش کرنا ہے۔ لوگ معبود غیب کواپنا فدانہ بناسکے۔اس سے انھول نے معبود شہود کو اپنا فدانہ بناسکے۔اس سے انھول نے معبود شہود کو اپنا فدا بنا لیا۔ دنیا کا آغاز توجید بہرہوا تھا ، گربعبہ کے زمانہ میں جوبگاڑ پیش آیا ، اس کانتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی تاریخ شرک کے درخ پرچل پڑی۔

توحیدسب سے بڑی بیجائی ہے۔ انسان توحید برِ قائم ہوتو اسس کے تمام معا ملات درست رہتے ہیں ، وہ توحید کوچھوڑ دے تو اس کے تمام معا ملات بگر ہجاتے ہیں۔ توحید تمام انسسانول کے لئے ان کے عروج وزوال کا بیما نہ ہے۔

قرآن بین بت یا گیاہے کہ اللہ ہر چیز کا فائن ہے اور وہی ہر چیز ہر نگہب ان ہے۔ آسانوں اوز مین کی بخیب ان ہے۔ آسانوں کا اور من کی بخیب ان ہے۔ آسانوں کا انکارکیا وہی گھا ہے بی رہنے و الے ہیں۔ کہو کہ اسے نا دانو ، کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ ہیں غیر اللہ کی عبادت کروں۔ اور تمہاں کا طوف اور تم سے پہلے والوں کی طوف وحی بھی جا جی ہے کہ اگر تم نے تمرک کیا تو تہا راعمل ضائع ہوجائے گا۔ اور تم گھائے میں رہوگے۔ بکی صرف اللہ کی بادت کرو۔ اور سٹ کرکر نے والوں میں سے بنو۔ اور لوگوں نے اسٹر کی میں رہوگے۔ بکی صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور زمین سے ری اس کی شھی ہیں ہوگی قیامت اللہ کی میں رہن کی جیبا کہ اسس کی فدر کرنے کا حق ہے۔ اور زمین سے ری اس کی شھی ہیں ہوگی قیامت

کے دن اور تمام آسمان پیٹے ہول گے اس کے دائیں ہاتھ ہیں۔ وہ پاک وربر ترہے اس شرک سے دیا اور برترہے اس شرک سے دیا گاگئے ہیں۔ (الزمر ۲۲ – ۲۷)

توحیدسے انخراف کا اصل نقصان وہ ہے جو آخرت میں سامنے آنے والاہے۔ تاہم توحید جو نکہ کا نتالت کی اصل حقیقت ہے، اس لئے توحید سے ہٹنا حقیقت و اقعہ سے ہٹنا بن جا تاہے۔ اور جولوگ حقیقت واقعہ سے ہٹنا بن جا تاہے۔ اور جولوگ حقیقت واقعہ سے ہٹ جائیں ، ان کی زندگی منصرف آخرت میں بلکہ وجودہ دنیے میں بھی بگراکر رہ جاتی ہے۔ ہے۔ ہی وہ بات ہے جسس کی طرف ندکورہ بالا آیت میں اسٹ ارہ کیا گیا ہے۔

اس کا بنیادی سبب بہ کہ ایک فداکا شعوراً دمی کی فطرت بیں بیوست ہے۔آدمی فوداپنے فطری تعاضے کے تحت مجبور ہے کہ وہ فداکو مانے اور اس کے آگے جمک جائے۔آدمی ایک فداکو مانے سے انکارکر سکت ہے۔ گری اس کے بسب سے با ہر ہے کہ وہ اپنی فطرت کا انکارکروہے۔ نیتجہ یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت کا انکارکروہے۔ نیتجہ یہ ہے کہ وہ مخلوت کا انکارکروہے۔ نیتجہ یہ وہ فیر لوگ فالن کو نہ مانیں ، انھیں اس کی یہ قیمت دینی پڑتی ہے کہ وہ مخلوت کو ماننے پر مجبور ہموتے ہیں۔ وہ فیر حقیقی طور بر صرف ایک فالن کو وہ درجہ وسے دیتے ہیں جو تقیقی طور بر صرف ایک فالن کو وینا جائے۔

اس دنیا کا خان اور مالک خداہے۔ تمام تقیقی عظی صرف اسی کو ماصل ہیں۔ انمان جب خدا کو اپناعظیم بنا تاہے تو وہ اس ہستی کوعظیم بنا تاہے جونی الواقع عظمت و کبریائی کامستی ہے۔ خدا کوعظیم بنا تاہے۔ ایسی صورت ہیں اسس کی زندگی ہی کوعظیم بنانے کی صورت ہیں آ دمی حقیقت و اقعہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ ایسی صورت ہیں اسس کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ ہرتسم کے تضا دسے خالی ہوتی ہے۔ اس کی سوچ اور اسس کاعمل دونوں شیح رخے پر چلتے ہیں۔ اس کا وجود عالم حقائق سے پوری طرح ہم آ ہنگ ہوجا تاہے۔ اس کے اور عالم حقائق کے درمیان کہیں کوئی شکرا قرنہیں ہوتا۔

اس کے برعکس اُ دی جب ایساکر تاہے کہ وہ غیرخداکو بڑا ہم لیتاہے۔ وہ خداکے سواکسی اورکو بڑا آئی کا وہ درجرد نے گئاہے جو صرف ایک خدا کے لئے خاص ہے تو اسس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا روید غیر حقیق روید بن جا تاہے۔ وہ اسی ہے جوڑ چیز بن جا تاہے جو عالم حقائق سے مطابقت مذکر رہی ہو۔ اسس کی پوری زندگی حقیقت لیسندی کے بجائے تو ہم پرستی کے داستہ پر چیل پڑتی ہے۔ اس محالمہ کی وضاحت کے لیک شال لیم نے۔ عیسائی حضرات نے عقیدہ تثلیث کے تت مسے ابن مربع کے فورا فرص کردیں ۔ حضرات نے علورکے میں ابن مربع کے کوخدا فرص کردیں ۔ حضرت میسے باعتبار و اقعہ ابن مربع ہے۔ گرعیسائی حضرات نے علورکے مسے ابن مربع کے کوخدا فرص کردیں ۔ حضرت میسے باعتبار و اقعہ ابن مربع ہے۔ گرعیسائی حضرات نے علورکے

انھیں ابن اللہ کا درجب دے دیا۔ انھول نے حضرت میسے کو وہ عظمت دے دی جوعظمت صرف خدائے واحد کے ساتھ سے میں خدائے واحد کے لئے ہے جوسے سمیت تمام انسانوں کا فالق ہے۔

اس کے نتیجہ میں وہ عظیم تضا دکا شکار ہوگئے۔ انھیں تضا دات میں سے ایک تضادوہ ہے جو نظاشمسی کے بارہ میں ان کے متکلما نہ نظریات سے پیدا ہوا۔

ین تقیقات کیں۔ اس نے ایک ضغم کتاب لاتین ذبان بین کھی۔ اس بیں اس نے یہ نظریہ چیس کیا بین تحقیقات کیں۔ اس نے ایک ضغم کتاب لاتین ذبان بین کھی۔ اس بیں اس نے یہ نظریہ چیس کیا کہ ذبین طہری ہوئی ہے اور سورج ، چاند اور سیارے اس کے گردگھوم رہے ہیں۔ اسس کا ذبان بہلی مسری مدی مدی کے درمیان (۱۹۸-۹۰) ہے۔ مسیمی حضرات کی سرمی تی کی وج بہلی مسری میں کو برنیکس نے اس کو آخری طور نیزستم کیا۔

مسی حضرات کے یہاں ندمہ کا بنی دی عقیدہ کفارہ کا عقیدہ ہے جس کے ذریعہ خلا نے ساری انسانیت کی نبات کا انتظام کمیا۔ نبات کا واقعہ ایک ایسامرکزی واقعہ (Central event) ہے جس کا تعلق ندھرف انسانی نسو انسانی نسلوں سے بلکہ ساری کا گنات سے ہے۔ ساری کا گنات کا بیمرکزی واقعہ رحضرت مسے کا گن ہوں کا کفارہ بننے کے لئے مصلوب ہونا ) چونکہ زین پر پیشیں آیااس لئے مسیم علم کلام کے مطابق ، زبین ساری کا گنات کا اہم نرین مقسام اور اس کا مرکزی نقطہ قراریائی اس بنا پر بی حضرات نے بطابیوس کے زبین مرکزی (Geocentric) نظریہ کی زبر وست تائید اس بنا پر بی حضرات نے بطابیوس کے زبین مرکزی (Geocentric)

کی ،اس کوند ہی عقبیدہ جبسی حیثیت دیسے دی۔

مسیمی حضرات ہراس کوشنش کے مخالف بنے رہے جوسورج مرکزی (Heliocentric) مسیمی حضرات ہراس کوشنش کے مخالف بنے رہے جوسورج مرکزی (Galileo) نظریہ کی طرف لے جانے والا ہو۔ یہال تک کہ کو پرنیکس (Copernicus) اور کلیلیو (Kepler) کی تحقیقات نے اس کو آخری طور پر باطل نابت کر دیا (4/522)

انسائیکلوپڈیابرٹانیکا(۱۹۸۸) کامقالہ نگار محتیاب کرسیمی علم کلام کے مطابق ،نجات کی اسیم ایک کائناتی واقعہ تھا۔ مسیح کاعملِ نجات کائناتی معنوبیت رکھتا تھا۔ اس کاتعلق انسان سے لیکر جانور وں تک سے تھا۔ گرجد پرعلم ملکیات سے معلوم ہواکہ زمین کائنات کے ویسے سمندر میں ایک

# چھوٹے سنگریزے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی ۔ اس حقیقت کی بنا پر ،خودمین کی معنوبیت بھی کسی مدیک کم ہوگئی ۔ اور نجات کا خدانی عمل ایک ناقابل لیاظ کر ہ پر محض ایک چھوٹا سے واقعہ بن کررہ گیے ؛

In view of this fact, the meaning of Christ itself lost some of its impact, and the divine act of salvation appeared merely as a tiny episode within the history of an insignificant little star (4/522).

اس ونیا کاخالق، مالک، مربر،سب کی صرف! یک خدا ہے۔ ہرقسم کی بڑائی اور اختیار تنہا اسی کوحاصل ہے۔ اس کے سواکسی اور کوکسی جی صرف! بی براخی باخینیار ماصل نہیں ۔ جہن اپنہ اسی کوحاصل ہے۔ اس کے سواکسی اور کوکسی جی بڑائی براخینی کوشش کی جاتی ہے تو ایسانظ سریہ پوری و نبایس جب جم کسی اور کوعظمت اور تقدس کا مقام دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایسانظ سریہ پوری کا کنات سے ملکر اجاتا ہے ، وہ ہمہ گیر کا کنات ہیں کہیں اپنی جگہ نہیں باتا۔

. بہی وجہ ہے کہ نشرک کا نظریہ انسانی ترتی کی راہ بیں رکا وٹ بن جاتا ہے ، اور توحید کا نظریہ انسان کے لئے ہرتسم کی ترقیوں کا در وازہ کھولنے والا ہے۔

### اسلام كانظريه

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام پینیبروں کی دعوت صرف ایک تھی۔ انفول نے ہردور سے انسانوں سے یہ کہاکہ اللہ کی عبادت کرد ، اس کے سواتہا راکوئی اللہ بنیں (احبد واللہ مالکہ من اللہ عنیں 8)

"الله " سے مراد وہ بہتی ہے جو جیران کن حدیک عظیم ہو جس کے کمالات کو سوچ کر آدمی حیرت واستعباب بیں غرق ہوجائے۔ اسی سے تقدس کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے۔ تقدس سے راد کسی جیزی وہ پر امراد صفت ہے جو اس کو نا قابل فہم اور نافت ابل ادراک حدیک بلند اور برتر بنا دیتی ہے۔" الله " وہ ہے جومطلق طور پر مقدس ہو، جس کے آگے آدمی ابنی پوری ہت کے ساتھ جھک جائے۔ جو ہرت ہے کے تصرف اور تغلب سے ما ور اہو۔

اس معنی بین صرف ایک الله به الله به الله به الله به اس سے سوا ندکونی الله به اور ندکسی به ورجه بین اس سے سوا ندکونی الله به اور ندکسی به بین سخت میں ہم اللہ کو اللہ ما نتا تمام مرا بیوں کی جرا

غیر فاس کو مقدس ما ننا تمام برا نیول کی جرائے ۔ یہی وہ چیز ہے جس کو دینی اصطلاح میں تنہ کہ ایس کا کہ اسلام میں تنہ کے کو قرآن میں ظلم خطب مراتمان اس کہا گیا ہے۔ میں تنہ ک کہا جا تاہے ۔ ننہ ک کو قرآن میں ظلم خطب مراتمان اس کہا گیا ہے۔ ظلم کے اسل منی بیکسی جیز کوانیں جگہ رکھنا جواس کی جگہ نہ ہو دوضع انشی فی غیرہ وضعہ المختص بدہ فی خیرہ وضعہ المختص بدہ فی شرک سب سے برا اظلم اس کے ہے کہ وہ اس نوعیت کا سب سے زیادہ سنگین عل ہے ۔ وہ ایسی چیزول کو مقدس اور معبود تہیں ہیں۔ وہ غیر خدا کے وہ مقام دیرا ہے جو صرف ایک خدا کے لئے مخصوص ہے۔

اس ظالما نه نعل کاسب سے بڑا نقصان پر ہے کہ آدمی کامرج پرستش بدل جا تاہے۔ وہ ایسی بہتیوں کو لوجے نگا ہے جواسس کی اہل نہیں کہ انھیں لوجب اجائے۔ اس کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کائنات پیں اسس واحدیہ اربے سے محروم ہوجا ناہے جس کے سوا آدمی کے لئے کوئی سہارا نہیں۔ وہ اپنے آپ کواس کا تی بنالینا ہے کہ اس کور بانی رحمتوں میں سے کوئی حصد لیے، اور جوشخص ربانی دحمتوں سے محروم ہوجائے وہ ابدی طور برمحروم ہوگیا۔ کیول کہ سی اور کے پاس یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ کسی خص کورجمت اور عنایت دے سے۔

یرنقصان وہ ہے جوجیات ابدی کے اعتبار سے ہے۔ گرموجودہ ونیا کی حیات عارض کے اعتبار سے بھی اسس میں نقصان اور خب رہ کے سواا ور کچھنہیں یست بی زمانہیں انسان نے بہت سی غیرمقدسس جنرول کو مقدسس مان لیا تھا ، اس کے نتیجہ میں و مسلسل نقصان اور خسار ہ سے دوچار ہوتارہا۔

اس مشرکا مذنظریه کے تحت اوربہت سے عقیدے بن گئے۔ یہاں تک رادہم وخر رافات کا ایک پوراسک لہ تا کم ہوگیا۔ مثلاً جب بجلی جبی توسم جھ لیا گئیا کہ یہ دیوتا کا آتشیں کوڑا ہے۔ حب ندیا سورج گرہن پڑ انوفرض کرلیا گئیا کہ دَیوتا پر کوئی مصیدت کا وقت آیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ ۔

تفدس کا پہشرکا نہ عقبدہ ندہبی پیشواؤں کے لئے نہا بہت مفید تھا۔ انھول نے اُسس کو پورا نظر بہب ٹاڈالا اور خدااور انسان کے درمیان واسطہ بن کر لوگوں کو خوب لوٹنے لگے۔ انھوں نے لوگوں کے اندر بیر ذہن پر براکیاکہ نذہبی بیشوا وَل کوخوسٹ کرنا بالواسط طور ریر خداکو خوسٹ کرنا ہے۔

اس کا سب سے بڑا ف اندہ بادر شاہوں کو بلا۔ انفول نے عوام کے اس ذہن کو استعمال کرتے ہوئے خدائی بادر شاہ (God-king) کا نظریبر نایا۔ بادشاہ کے باس کسی سماج بیں سب سے زبادہ طاقت اور دولت ہوتی ہے۔ وہ مختلف اعتبار سے عام گوگوں سے مست از ہوتا ہے۔ اس انتیاز

سے فائرہ اٹھاتے ہوئے بادر شاہول نے لوگول کو یقین ولایا کہ وہ عام انسا نول سے برتر ہیں۔ وہ نین پر خد اکی ندہ ہیں۔ کسی نے صوف اتنا کہا کہ وہ خداا ور بسندوں کے درمیان نیچ کا واسطہ ہے۔ کسی نے آگے بڑھ کر بہ یقین ولایا کہ وہ خدا کاجسمانی ظہور ہے۔ وہ فوت الطبیعی طاقتوں کا مالک ہے۔ اس بنا پر مشتدیم زبانہ کے با دشاہ اپنی رعایا برمطلق اختیاد کے حامل بن گئے۔

انسائیکلوپیٹریا برطانیکا دم ۱۹ ) کے مقالہ نگار نے مقدس بادشا ہت (Sacred kingship) کے مقالہ نگار نے مقدس بادشا ہت (Sacred kingship) کے تت تکھا ہے کہ ایک وقت ہیں جبکہ ذہب کی طور بر فرد کی پوری زندگی نیز اجتماع کی زندگی سے پوری طرح و البت مقا۔ اور حب کہ بادشا ہت مختلف درجہ ہیں ندسبی طاقتوں یا ند ہی ا دار وں سے وابستہ متحی ، اسس وقت کوئی بھی بادشا ہت دنیا ہیں ایسی نہ تھی جوکسی پہلوسے مقدسس شمجی جائے:

At one time, when religion was totally connected with the whole existence of the individual as well as that of the community and when kingdoms were in varying degrees connected with religious powers or religious institutions, there could be no kingdom that was not in some sense sacred (16/118).

لارڈوا بیٹن (۱۹۰۲–۱۸۳۴) نے کہا ہے کہ اقت را ربگا ٹر تباہے اور کامل آفتدار بالسکل ہی بگاڑ دبیت ہے:

Power corrupts and absolute power corrupts absolutely.

قدیم نزک نے جب حکم انوں کو مقارس حیثیت دی تواس نے بیک وقت دوسے دیدہدائیاں ساج میں پیداکر دیں۔ اس نے اقتدار کی برائی کو اس کے آخری مکن درجہ تک بہنچا دیا۔ اس کے ساتھ یہ کہ اب عوام کے لئے حسکراں کو بدانا مکن نرتھا۔ کیوں کہ جو حکم ال خدا کا نائب یا خدائی جسیم ہو بکی خود خدا ہواس کے منعلق عوام بیسو بچ ہی نہیں گئے تھے کہ اس کو مقام ان سے بہنائیں۔ اور اس کے بڑھے ہوئے مظالم سے نجات حاصل کریں۔

یرسیاسی برائی حبس کوفرانسیسی مورخ ہست ری پرین نے مطلق شہنشاہیت کی برین نے مطلق شہنشاہیت کی اسلام نے جب کہاہے ، تمام ترتیوں کی راہ میں متقل رکا ورطب کی اسلام نے جب قدر میں شہنشاہ بیوں کو توڑا ۔ اس کے بعد ہی بیمکن ہواکہ انسان کے اوپر ہرسے کی ترقیوں کا در وازہ ا

کھلے۔ اس سلسلہ میں ہنری برین کی کست بول کامطالعہ بہت مفید ہے۔

ہنری پربن کے نظر بہ کا خسل صدیہ ہے کہ تریم رومی سلطنت جو بجرت و م سے دونوں طرف چھائی ہوئی تھی ، وہ رائے گی آز ادمی کوختم کرکے ان فی ترقی کا دروازہ بند کئے ہوئے تھی ۔ اس طلق نوعیت کی شہنشا بنت کو توڑے بغیران فی ذہن کو آز ادمی نہیں باکسی تھی ۔ اوران انی ذہن کو حبب شک آزا دانہ احول برعل کرنے کا موقع نہ لیے ، ان فی ترقی کا آعن زیمی نہیں ہوسکتا ۔

راتم الحروف اس فہرست ہیں ایرانی شہنٹا بیت کو مجمی سٹ الی کرتا ہے۔ یہ دونوں شہنٹا ہتیں فدیم دنیا کے بنینتر آبا دحصہ برتا بعض تقیں۔ اور ریاست کے محدود سٹ ہی فکرسے آزاد ہوکر سوچنے کے حق کو مکل طور پرسلب کئے ہوئے تغییں۔ یہی وجب کے طوبل زبانہ اقت دار کے با دحود، ایرانی یا رومی شہنٹنا ہیت کے عسلاتہ میں سائسنی طرز فکر کا حقیقی آغاز نہ ہوسکا۔

رسول اورانسحاب رسول نے جبرت ناک مدیک کم خون بہب کران شہنٹا ، میتوں کوختم کیا ، اور اس طرح آزادئی فسکر کی راہ ہموار کرے انسان کے لئے وسیع ترقی کا دروازہ کھول دیا۔

## تخقیق کی آزادی

گریمی اور تاریخی اعتبارسے یہ بات درست نہیں۔ یہ سے کہ عربوں نے اونانی علوم کو بڑھ اور ان سے نائدہ اٹھایا۔ گراسس کے بعد جو جیئر انھوں نے یورپ کی طرف منتقل کیا وہ اس سے بہت نریا دہ تھی جو انھیں یو نان سے باتھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یونان کے پیس وہ چیزموجو دہی نہ تھی جوعر بول کے فریعہ اور جو یورپ میں نہ قانیہ پیدا کرنے کا سبب بنی۔ اگر فی الواقع یونان کے پیس فرہ چیزموجو دہوتی تو وہ بہت پہلے یورپ کو مل جی ہوتی۔ ایسی صالت بیں یورپ کو اپنی حیات نورے لئے ایک جانب کو اپنی حیات نورے لئے ایک جزارسال کا انتظار مذکر نا ہڑتا۔

یرایک معلوم حقیقت بے کہ قاریم لیے نان نے جو کچھ ترقی کی تھی ، وہ آرٹ اور فلسفہ بیں کی تھی۔ سائنس کے سیدان بیں ان کی ترقی اتنی کم ہے کہ وہ کسی شمار بیں نہیں آتی ۔ اس معالم ہیں واحد قابل ذکراست شناء ارشم پرسس (Archimedes) کا ہے جس کو ۲۱۲ فی م بیں ایک رومی سببا ہی نے بین اس وقت متن کہ دیا جب کہ وہ شہر کے باہر ربیت پر جیومیٹری کے سوالات حل کر رہا تھا۔

J.M. Roberts, History of the World, p. 238

حقیقت یہ ہے کہ سائنسی غور وفٹ کرا ورسائنسی ترقی کے لئے ذہنی آ زا دی کاماحول انہائی ضرور ہی ہے ، اور یہ ماحول ، فت ہے نہ ان کے دو سرے ملکوں کی طرح ، یونان ہی بھی موجود مذتھا۔ ستمراط کواس جرم میں زہر کا بینا پڑا کہ وہ ایتنھز کے نوجو انوں یں آڑا د ان غور وفٹ کرکامزاج بنار ہا ہے۔ پلوطارک کے بیان کے مطابق ، اب یا رطا کے لوگ صرف علی ضرور توں کے لئے نکھنا اور پڑھنا سے تھے۔

ان کے پہاں دوسری تمام کست بول اور اہل علم برپا بندی نگی ہوئی تھی۔ انتخفزیس آرط اور فلسفہ کوتر تی ماصل ہوئی ۔ گربہت سے آرٹسٹ اورفلسفی حبٰ لا وطن کر دیئے گئے، قب بینانہ میں ڈال دیئے گئے ، بهانسى برحيط ها دي الله من ياوه خوف سے بھاگ گئے۔ ان مين اسكائيس ، ايوريفائشس ، فدياسس، سقاط اور ارسطو جیسے لوگ بھی مشامل تنے۔

السكاني س (Aeschylas) كاقتل حس بنيا دير كياكيا وه مزيد اسس بات كاثبوت بي قديم یونان میں سائنسی ترقی کا ماحول موجود نہ تھا۔ اس کواس لیے قتل کیا گیا کہ اسس نے ایبوسی نین رازوں كوظب مركر دياتهايه "راز" ان بےشمار پرمجوبر كہانيوں ميں (Eleusinian Mysteries) سے ہے جن کاکوئی وجو ونہیں - مگروہ یونانی نسکرونجیال کالازمی حصہ بنے ہوئے تھے (EB-3/1084) جديدسائنس دورس بهلے سائنس كے معالميں يورب كاكباحال تھا، اس كى ايك مثنال بوب سلوسر (Pope Sylvester II) کاقصہ ہے جو عام طور بر گربر ط کے نام سے شہور ہے۔ وہ دیم ہو ہیں فرانس بین بیدا بوا ، اور ۱۰۰۳ مین اسس کی وفات بوئی ـ وه یونانی اور لاتین دونون زباین بخوبى جانتا تفااور نهايت قابل أدمى تهاء

اس نے اسپین کاسفرکیا اور وہاں بارسلونہ (Barcelona) میں تین سال تک رہا۔ اس نے عربول کے علوم بیکھے اور ان سے بہت متا تر ہوا ۔ وہ اسپین سے والبس ہوا تواس کے ساتھ کی عرب كتابوب كترج شف وه ايك اسطرلاب بعي اسبين سے لايا نفا - اس نے عربوں محلوم منطق ، ریانسی اور فلکیات دغیره کی تعبیم نمروع کی . نگراسس کوسخت مخالفت کاب مناکرنا پڑا۔ کچید مسيحى حضرات نے کہاکہ یہ اسپین سے جا و وسیکھ کرآ باہے ۔ کچھ لوگوں نے کہا کراس پرشیطان مسلط ہوگیا ہے۔ وہ اسی قسم کے سخت حالات میں رہا ، یہان تک کہ ۱۱مئی ۱۰۰ و کوروم میں اسس کا انتقال بوكب (EB-17/899)

اسلامسے يبلے پورى علوم تاريخ يرعلى آزادى كاوجود منعال يهى وجرے كرت يم زما مدس سائىسىغورونسىكى بعض انفرا دى مست اليس لمتى بير يغور وفكر وفتى يا انفرا دى و اتعيس آسكه ند بره ه سکا و خومنی آزادی شد ملنے کی وجہ سے ایسی ہرسویے ببیدا ہوکرختم ہوتی رہی ۔ اسسلام نے پہلی ہاریہ انقل الی تبدیلی کی کہ مذہبی علم اور طبیعیاتی علم کوایک ووسرے الگ کویا و

میخ مسلم (جلدم) میں ایک باب کاعنوان ان الفاظ میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ شرعی طور پر کہا ہواسس کا ما نتالازم ہے۔ گرمعیشت دنیا کے بارسے میں آپ کا قول اس مے متشیٰ ہے:

باب وجوب امت ثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم مسن معايش السدنياعيل سبيل السراكى -

اس باب کے تت امام مے منے یہ روایت نقل کی ہے کہ وکی کی طحم اپنے باب سے نقل کرتے ہیں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لوگوں پر گزر اجم بجھورے ورخت پر چوط ہے ہوئے تھے۔
آب نے بوچ کا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ۔ لوگوں نے بہت یا کہ وہ تلقی (Polination) کاعمل کر رہے ہیں۔ یعنی ندکر کومونٹ پر مار رہے ہیں تواسس سے وہ زر خیز ہوتا ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا۔ ہیں گان نہیں کرتا کہ اس سے کچھ سے تدہ ہوگا۔ یہ بات لوگوں کو سبت الی محتی تو انھوں نے تربایا۔ ہیں گان نہیں کرتا کہ اس سے کچھ سے معلوم ہوئی تو آپ نے کہا: اگر اس سے ان کو نفع ہوتا ہوتو وہ ایسا کریں۔ کیوں کہ ہیں نے صرف ایک گمان کہ بیروی نہیں کہاں کی پیروی نہیں جو رہ ہوگا۔ یہ براہ کہ ان کہ اللہ عزوجوں کے نہیں جو رہ نہیں ہیں اللہ عزوجوں کے بارے یہ کہی جو رہ نہیں ہیا۔

الس حدیث کے مطابق ،اسلام میں دینی بحث کوسائنسی قیق (Scientific research)
سے الگ کر دیا گیا ہے۔ دبنی بحث میں الهامی ہدایت کی کا مل پا بہت دی کرنی ہے۔ گرب اُنسی تحقیق کو انسانی تجربہ کی بنیا دیرچلانا ہے۔ بیملم کی تا ریخ میں بلاٹ بہت فلیم انتسان انقلاب ہے۔ ایک افتیاس ایک افتیاس

یری ہے کہ ت دیم زمانہ میں مخلف مکول میں بعض شخصیتیں پیدا ہوئیں حجوں نے انفرادی طور برپہ کے سائنسی کارنامے انجام دسئے۔ گرماحول کی عسدیم موافقت کی وجہ سے ان کو نداپنے وطن میں زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور بنداپنے وطن کے باہر۔

میوسیولیبال نے اپنی کتاب " تمدن عرب " میں لکھا ہے کہ قدیم زبانہ میں ہہت سی قومول نے اقتدار حاصل کیا۔ ایران ، یونان اور روم نے مختلف زبانوں ہیں مشرقی ملکوں پرحکومت کی۔ گران ملکول بران کا تہت دیں اثر بہت کم بڑا۔ ان قومول میں وہ نہ اپنا ند ہب چیبلا کے ، نہ اپنی زبان اور نہ اپنے علوم اورصنعت کو فروغ دے سے۔ مصریط بیموسیوں اور رومیوں کے زبانہ میں نہ صرف این ند بہب پرتا المرام ، بلکہ خود فاتین نے مفتوح قوموں کا خد بہب اور طرز تعیر اختیار کرایا۔ چنا نجان دو و نوان ند انوں نے جو کارتیں تعیریس وہ فراعنہ کے طرز کی تھیں۔

تاریخ عالم میں مفتوح قومول پرکسی فانح قوم کے انتران کی ایسی مشال نہیں کمتی ۔ ان سس مورل نے جن کاعربول سے صرف جین دن کا واسطر بڑا ، انھوں نے بھی ان کا تدن قبول کریا ۔ بلکہ بعض فاتح قوموں تک ، مثلاً ترک اورمغل ، نے مسلمانوں کومفتوح کرنے کے بعد مذھرف ان کا مذہب

اور تمندن اختیا دکرلیا، بلکه سس کے بہت بڑے عامی بن گئے۔ آج بھی جب کہ صدیوں سے بی تحدن کی روح مردہ ، توپ کی ہے ، بحراطلا نگل سے لے کر دریائے سندھ تک ، اور بجر متوسط سے لے کر دریائے سندھ تک ، اور بجر متوسط سے لے کر افریقہ کے ریگتان تک ، ایک مذہب اور ایک زبان رائج ہے۔ اور وہ پیغبر اسسلام کا مذہب اور ان کی زیان ہے ۔ اور وہ پیغبر اسسلام کا مذہب اور ان کی زیان ہے ۔ ور دہ بیغبر اسسلام کا مذہب اور ان کی زیان ہے ۔ ور دہ بیغبر اسسلام کا مذہب اور ان کی زیان ہے ۔ ور دہ بیغبر اسسلام کا مذہب اور ان کی زیان ہے ۔ ور دہ بیغبر اسسلام کا مذہب اور ان کی زیان ہے ۔ ور دور بیغبر اسسال کی نوان ہونے کے دور بیغبر اسسال کی نوان ہونے کے دور بیغبر اسسال کی نوان ہونے کے دور بیغبر اسسال کی نوان ہونے کی دور بیغبر اسسال کی نوان ہونے کے دور بیغبر اسسال کی نوان ہونے کی دور بیغبر اسسال کی نوان ہونے کی دور بیغبر اسال کی نوان ہونے کی دور بیغبر کی دور بیغبر اسال کی نوان ہونے کی دور بیغبر کی دور بیغب

موسیولیبال نے مزیدلکھا ہے کہ غربی ملکوں پر بھی عربوں کا اتن ہی اثر ہو اجتناا ترمشرق ملکوں پر بھوانھا۔ اس کی بدولت مغرب نے تہذریب کھی۔ صرف اتنا فرق ہے کہ مشرق میں عربوں کا اثر ان سے ند بہب ، زبان ، علوم وفنون اورصنعت وحرفت ہر چنر پر بڑا۔ اور مغرب میں یہ ہوا کہ ان کہ ان کے ند بہب بر زیا وہ اثر نہیں بڑا ایصنعت وحرفت پر زنبا کم اور علوم وفنون پر بہبت زیا دہ اثر پڑھا۔

عربوں کے دربعہ مذہبِ توصیدا وراس کے زبیدا ٹرپیدا ہونے والی تہذیب ہرطرف میبلی۔ اس نے قدیم آباد دنیا کے بنیٹ وصد کو منا ٹرکیا۔ اس طرح وہ احول اور وہ فضا تیا دہوئی جس میلی تحقیق اور منطا ہر فطرت کی سخیر کا کام آزاد انہ طور پر ہوسکے۔

### حياردور

قرآن بن تقریب آبک درجن مقابات پریدبات کمگئی ہے کہ اسلام کی صورت ہیں جودبن کھیجاگیا ہے وہ انسانوں کے لئے ہدایت بھی ہے اور دحمت بھی (ھدی و دحسہ تا الانعام ، ۱۵) ہدایت سے مرا داس کا ند ہبی پہلو ہے ،اور دحمت سے مراد ، ایک اعتبار سے ،اس کا دنیوی پہلو ۔ اسلام کے ذریعہ ایک طرف یہ ہواکہ انسان کوسپا اور بے آمیز دین ملا ۔ انسان اور اس کا دنیوی پہلو ۔ اسلام کے ذریعہ ایک طرف یہ ہواکہ انسان کوسپا اور بے آمیز دین مال مقبل ، وہ سب ہمیشہ کے کے دب کے درمیان تعلق مت کا کوش کی دری گئیں۔ قرآن وسنت کی صورت ہیں رہنا کی کا ایک ابدی مینا رکھ واکر دیا گیا جس سے ہردور کا دی روشنی ماصل کرتا دہے۔

اسی کے ساتھ دوسری ، نسبناً نانوی درج کی بات ، یہ ہونی کہ اسسلام کے ذریعہ ایک ایسا انقلاب برپا ہواجس نے انسانی تاریخ کویا کے دور سے نامانی تاریخ کویا کی دروازہ کھولا۔ اس نے انسانی تاریخ کویا کی دور سے نکال کر روسٹنی کے دور بیں داخل کر دیا۔ اسلامی اتقلاب کا ہی دوسرا پہلو ہے کے دور سے نکال کر روسٹنی کے دور بین داخل کر دیا۔ اسلام نے کا انسانی نامین کیا ہے سے ساکا عتراف مشہور مغربی مورخ بمنری پرین (Henri Pirenne) نے ان الفاظین کیا ہے ۔۔۔ اسلام نے کر ہوارت بدل دی ، تا ریخ کا روایتی ڈھانچہ اکھاڑ کر بھینیک دیا گیا۔ ا

Islam changed the face of the globe. The traditional order of history was overthrown (p. 46).

وه چیزشس کو حبیرترقی یافت دورکها جاتا ہے ۔۔۔۔ سائنس اورصنعت کا دور، آزادی اورمها وات کا دور، وعیرہ ، و ہتمام تراسلای انقلاب کے اس پہلو کا نیتجہ ہے جس کو قرائن میں" رحمت "کماگیاہے۔ یہ دور دوسرے تمام کا گناتی واقعات کی طرح ، تدریجی طور برظہور میں آیا اور تقریب ایک ہزادسال میں اپنی انتہا کو بہنیا۔

اس تدریجی عسل کواگر دوروں اور مرحلوں میں تقسیم کیا جائے تو بڑی تقسیم کے اعتباریے اس کوچا رمرحلوں میں تقسیم کے اعتباریے اس کوچا رمرحلوں میں تقسیم کیاجا سکتا ہے ۔ ان میں سے ابتدائی بین مرصلے اسلامی انقلاب کے براہ راست مرصلے کی جیثیت رکھتے ہیں اور چوبھ مرحلہ بالواسطہ مرحلہ :

ا پینبراسیاه میلی انتظیر و سلم کازمانه ۱۳۰ – ۱۳۳ ۲ فلفاء رائشدین کازمانه ۱۳۳ – ۱۹۳۱ داسپین کک به بنوامیدا ور بنوعباسس کا زمانه ۱۳۸ – ۱۹۹۱ داسپین کک به بنوامید کاربراثر می بیندر هویل صدی عیسوی بین شروع ہوا۔

پندر هویل صدی عیسوی بین شروع ہوا۔
جب دیدانسان بین کر سالم بین کر سالم کا نسان کی سالم کا دیدانسان بیندر سال کا دیدانسان کی سالم کا دیدانسان کا دیدانسان

موجوده صدی کے آغا ڈٹک متمدن دنیا ہیں عام طور پر کیمجھا جا تاتھاکہ ترتی کاراز سا دہ طور پر پر کے جا ہاتا تھاکہ ترتی کاراز سا دہ طور پر پر کے جا کہ انسانی متسلطے کوروایت (Tradition) سے جدرت (Modernity) سے جدرت کراسس سفر کے تکمیلی مرحلہ ہیں پہنچ کرانسان دوبارہ الیسی کامشہ کارہے ۔ اس کو مسوس ہور ہا ہے کہ انسان کی حقیقی ترقی کے لئے اس سے زیادہ گہری بنیا دور کارہ ہے ۔ چنا بچہ اب کشرت سے ابیے مسفیا بین چھپ رہے ہیں جن کاعنوان ، مسٹ گا یہ ہوتا ہے :

Shallow are the roots

ا ب خود مغربی دنیایی به بات مصنفین کے لئے ان کے تسلم کاموضوع بن رہی ہے۔ ان یس سے ایک کتاب پر وفنیسر کونولی کی ہے جو ۱۹۸۸ بیں جھیپ کرسامنے آئی ہے :

William E. Connolly, ( Political Theory and Modernity, Black Well, London, 1988./

پروفیسرکونول کہتے ہیں کہ جدت بیب ندی کا پورامنصوب، اپنی ظاہری کامی ہوں کے باوجود بہت زیادہ سائل سے بھرا ہواہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خدا کو ہٹانے کے بعد، آغاز کا رہی تعقل ، رائے عامہ ، اضدا دّیا ریخ کے ذریعہ اسس کی جگر کو پُرکرنے کی تمام کوششیں ہے فائدہ تابت ہوئی ہیں۔ ان ہیں سے ہرا بکسی کے سی قسم کی اذکاریت پرجا کہ ختم ہوئی ہے:

The whole project of modernity, despite its stunning success, is highly problematic. This is because all attempts to fill the place which God was forced to vacate at the start of the project — with reason, with the general will, the dialectic of history — have been of no avail, and each has ended up in one kind of nihilism or another.

اسسلام سے پہلے کا دور کشرک کے غلبہ کا دور تھا۔ اس زمانہ بیں انسان کے ذہن پر شسرکانہ افکا می جھائے ہوئے تھے۔ معلوقات نے خالق کامقت م حاصل کرانب تھا۔ انسان بے شمار خدا وں کا پرستار بنا ہوا تھا۔ اس کے نتیجہ بیں انسان کی پوری سوچ بجر طمئی اور اسس سے او پر تمام نرقیوں کا در وازہ بند ہوگی۔

اس کے بعداس ام کاظہور ہوا۔ اسلام کااصل نت ندید تھا کہ شرک کے غلبہ کوختم کرکے توجید کو غلبہ کا مقام دیا جائے۔ پیغبراسلام اور آپ کے اصواب کی بے بہناہ تسربانیوں کے نیخبریں نشرک کا ہمیشہ کے لئے خاتم ہوگیا اور توحید کو غلبہ کامقام حاصل ہوگیا۔ یہ انقلاب اتنا دور رس مقاکہ تاریخ میں پہلی بار مضرک کا دور ختم ہوگیا اور اسس کے بجائے توحید کے دور کا آغاز ہوا۔ یہ دور توحید تقریباً ایک ہزار سال تک اپنی پوری قوت کے ساتھ جاری رہا۔ اس کے بعد جدید صنعتی نہذیب کا ظہور ہوا۔ یہ تہذیب اولاً اسلامی انقلاب کے زیرائز، مغربی پورب میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے اندات سال کے ایر انتہاں کے ایر اس کا جو حصد بہترے وہ اسلامی انقلاب کے ایر ات کا تسل ہے۔ اور اس کا جو حصد بہترے وہ اسلامی انقلاب کے ایر ات کا تسل ہے۔

# ترقی کی طرف سفر

حضرت مسح سے پہلے دنیا ہیں چار تمدنی مرکزتھ۔ ایران ، چین، ہندستان ، یونان۔ عباسی خلیفہ المنصور نے ۲۹۲ء ، ہیں بغد اوشہر آباد کیا۔ اس نے مخلف علاقوں کے علماء اور دانشوروں کوجی کیا اور دوسری زبانوں سے ترجمہ کی حوصلہ افزائی کی۔ ریاست کی سربرستی ہیں یہ کام شروع ہوگی۔ کیا اور دوسری زبانوں سے ترجمہ کی حوصلہ افزائی کی۔ ریاست کی سربرستی ہیں یہ کام شروع ہوگا، ۱۸۳۲ ، میں خلیفہ المامون نے بغداد میں بیت الحکمت کی بنیا در کھی۔ اسی مےساتھ اس نے ایک رصدگاہ، ایک کتب خب نہ اور ایک دارالترجمہ قائم کیا۔ یہاں دوسری زبانوں سے عربی ترجوں کا کام اتنے وسیع پیانہ پرشروع ہواکہ بیا م بغداد کے استی سال کے اندر ایونا نی کتابوں کا بیشتر ذخیر میں بوراوں کی شویل ہیں آگیا۔

عباسی دوربین کا غذرسازی ایک گھر بلیوسندن بن جی تھی۔ چنانچہ کنٹرت سے کتا بیں تھی جانے نگیں۔ دسویں صدی بی قرطبہ (اسپین) کے کتب خانہیں چار لاکھ سے زیا دہ کتا بیں موجود تھیں۔ اس نگیں۔ دسویں صدی بی قرطبہ (اسپین) کے کتب خانہیں چار لاکھ سے زیا دہ کتا بیں موجود تھیں۔ اس نیکلو پیڈ باکے مطابق کینٹریری کا کتب خانہ تیر ہویں صدی بیں اپنی ۱۸۰۰ کت اول کے ساتھ مسمی کتب خانوں کی فہرست میں پہلے نبر کی جیٹیت رکھا کھنا۔

جغرافیہ میں نویں صدی عیسوی کے نصف اول میں خوارزمی اوراس کے ساتھیوں نے معلوم کیا تھا کہ زبین کا محیط بیب ہزار اور اس کا نصف فطر نہ 10 میل ہے۔ یصحت نہایت جبرت آگیر ہے۔ دنیا نے اسلام میں یہ سرگرمیاں ایسے زبا نہیں جاری تھیں جب کہ سارے کا سارالورپ نرمین کے جبی ہونے کا قائل تھا۔ بارصویی صدی کے وسط میں الا دریسی نے ونیا کا ایک نقشہ بنایا۔ اس نقشہ میں اس نے دریائے نیل کا مبنع بھی دکھایا جے اہل پورپ کہیں انیسویں صدی بن جاکہ دریا فت کرنے کے قابل سے مسلمانوں نے اہل پورپ کو زبین گول ہونے کا عقیدہ اور میں جاکہ دریا فت کرنے کے قابل سے مسلمانوں نے اہل پورپ کو زبین گول ہونے کا عقیدہ اور مدوجز رہے اسباب کا نقریباً صبح نظر پنتقل کیا۔

بطلیموں (Ptolemy) و ورسری صدی عبسوی کامشہوریونانی عالم فلکیات ہے۔ اسس نے نظام مسی کازین مُرلزی (Earth-centred) نظریہ پیش کیا تھا۔ اس موضوع پر اسس کی اسے۔

تاب المجستى (Almajest) بهت مشهوريد بطايكس كانظربه تقريباً ويره بزارسال يك عالمی فرمن برجهایا ریابیهان تک که سولهوین صدی عبیسوی بین کویرنیکس اور گلیلیواورکسیلرکی تحقیقات نے آخری طوریر اس کوغلط ثابت کر دیا ابساری دنیای کوئی اس کا ماننے والانہیں۔

گردسٹس زین کے بارے میں ایک غلط نظریہ کے آئن مبی مدست کک غالب رہنے کی وجه درامس غیرمقدس کو تقدس بنانے کی خلطی تھی مسیحی حضرات کا پہعقیدہ تھاکہ زین ایک مقدل كمره بي كيول كروه خداكے بيٹے (مسيح ) كي جم جوى براس بنا پر يہ بات انفير اپنے مفروضه عقیدہ کے عین مطابن نظر آئی کہ زبین مرکز ہوا ورساری کا اُنا ت اس کے گر دگھوم رہی ہو۔ زبین کے تقدسس کا یہ نظریہ سیمی حضرات کے لئے اس میں مانع ہوگیا کہوہ اس کی مزیر جیان بین کریں۔ وہ اس وقت یک اس برتائم رہے جب یک حقائق کے طوفان نے انھیں باننے کے لئے مجبور مذکر دیا۔ انسائيكلوييد يابرطانيكا (١٩٨٣) في لكهاب كوت يم نظر به كائنات معطابق، زمين کا'ننات کا مرکزیمی، انسان زبین کی سب سے اعلیٰ مخلوق تھا۔ اور انسان کی نجات ( مذربعہ کفارہ) يورى زين وآسمان كاسب سے زياده مركزى وا تعرتفاء يه دريافت كرزمين بهت سے سبادول یں سے ایک سیارہ ہے جوکہ سورج کے گردگھوم سے ہیں ، اور یہ کہ سورج کائنات کی ان گنت كمكشاؤں میں صرف ایک نا قابل لحاظ ستارہ ہے، اس نے انسان سے بارے میں قدیم اسسی ) تصورکو ہلا دیا۔ نہین وسیع ترکا 'نات کے مفا بلہ بس صرف ایک چیوٹاس اگر دکا دعبہ نظر آنے لگی۔ نیوٹن ا ور دوسرے لوگوں نے اس سوال کی تحقیق شروع کی کہ انسیان جو ذرہ کا ذرہ ہے ، کیوں کر یه دعوی کرسکتا ہے کہ اس کو بہ مقدسس حیثیت حاصل ہے کہ وہ اور اس کی منزل خدا وندی نقشہ یں معراج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ (IV/522)

مسيحى حضرات نيحضرت مييح كومتفدس خدائى تتثليث كاايك حصبه بان لياا وربيمفروضه عقيده بناياكه فدا كح بينج كاانساني كف اره كے لئے صليب پرجيشه هنا تاريخ كاسب سے اہمواقعہ ہے جوزین پر پیشیں آیا۔ اس طرح زبین ان سے اعتقادی خسانہ میں ایک مقدس حیثیت حاصل کرگئی۔ وہ ہرایسی سوچ کے مشدیر ترین مخالف ہوگئے جس میں زبین کی مرکزی حیثیت ختم ہوتی ہو۔ ۱۳۲ میسی حضرات کا بیعقیده ان کے لئے نظامہ سی کی آزا دانتحقیق بیں مأمل ہوگیا۔

اسی طرح غیرمقدس کومقدس بنا نا قدیم زمانه بی تمام ترقیوں کا دروازہ روسے ہوئے تھا۔
پیا ندکومقدس بنا نااس بیں مانع موگیاکہ انسان اس کے اوپر اپنا پا گول رکھنے کی بات سوچ سکے۔ دریا
کومقدس مجھنااس بیں مانع موگیاکہ انسان دریاکومنخرکرکے اس سے بجلی پیداکرنے کامنصوبہ بنائے۔
کا کے کومقدس سجھنااس بیں مانع بن گیا کہ انسان اس کے گوشت کی پروٹینی ایمیت کو سمجھا وراس
کو اپنی خور اک بنائے۔ اس قسم کی نمام تحقیق وتسخیر کا کام صرف اس وقت شروع ہوسکاجب کہ
اشیاء فطرت کو تقدس کے مقام سے بھایا گیا اور اس کو اس سطے برلایا گیا جہاں انسان ان کو ایک

اسلام سے پہلے ستارول کو صرف پرستش کا موضوع ہما جا تا تھا، اسلامی انقلاب کے بعد پہلی بار بڑے پیا نہر انسان نے رصد رگا ہیں قائم کیں اور ان کو مطابعہ کا موضوع بنایا - زمین معد نیات کو اب بک تقدس کی نظر سے دیکھا جا تا تھا۔ اہل اسلام نے پہلی بار کیمسٹری کا فن در یافت کرکے ما دہ کو تحقیق و تجزیہ کا موضوع بنایا۔ زبین کو اب یک خدائی چیز محجا جا تا تھا (مثلاً یہ کہ اسمان ندکر دیو تا ہے اور زبین مونث دیوتا) مسلانوں نے پہلی بار اسس کی پیائش کرے اس کا طول وعرض معلوم کیا۔ سمندر کو انسان اب یک صرف پوجنے کی چیز محجھا تھا ، مسلانوں نے پہلی بار اسس کو وسیع پیمانہ پر آبی گرزگاہ کے طور پر استعمال کیا۔ طوفان اور ہوا کو انسان پر اسراد چیز محجہ کر ہوجت ہے ، مسلانوں نے اس کو مواج کی (Wind mill) میں تسب دیل کر دیا۔

درختوں سے پر اسرار کہانیاں والب تنرک ان کو قابل تعظیم جھا جاتا تھا۔ مسلانوں نے ان برختی تنہ وع کی، حتی کہ انھوں نے نہانات کی علمی فہرست میں مجموعی طور پر دوہزار لو دول کا اضافہ کیا۔ جن دریا کوں کولوگ مقدس سجھے تھے اور ان کوخوٹ کرنے کے لئے اپنے لوگول اور لوگیوں کو زندہ مالت میں اس کے اندر ڈال دیتے تھے، ان دریا کول سے نہریں کا ہے کر آب بیانشی کے لئے استعمال کیا اور زراعت کو بالکل نے دور میں داخل کر دیا۔

اس زمانہ یں مسلمان دوسری قومول سے انتنا نہ یادہ آگے تھے کوسلمان جب اسپین سے ملک بدر کئے گئے گؤ انھوں نے وہاں رصدگا ہیں چھوٹہ ہیں جن کے ذریعہ وہ آسمانی احب رام کا

مطالعہ کرتے تھے ۔ ان چھوٹری ہوئی رصدگا ہول کا استعمال اسپین سے عیسائی نہیں جانے تھے چنا پئر انھوں نے ان کو کلیسا کے گھنٹہ گھریں تبدیل کردیا۔

یہ ایک حقیقت ہے کوت دیم زیا نہ میں ساری دنیا میں تنرک اور توہم پرستی کاغلبہ تھا۔ اور یہ جھے۔ اور یہ جھے کے متعدد کے بین شرک اور توہم پرستی ہرقسم کی ترقی کی راہ میں رکا وٹ بنا ہوا تھا۔ اسلام کے ذریعہ توجید کا جوانقلاب آیا اس نے تا ریخ بیں پہلی بار شرک اور توہم برپستی کے غلبہ کوعلاً ختم کیا۔ اس کے بعد عین اسس کے فطری نیتجہ کے طور برانسانی تا ریخ ترقی کے راست نہ پرجیل بطری ۔

قدیم زمانہ میں بعض ملکوں میں کچھ خلیقی فرہن بیب ماہوئے۔ اکھوں نے ماحول سے الگ ہوکر سوچا۔ گرماحول کی عدم مساعدت بلکہ فالفت کی وجہ سے ان کی کوشٹ سٹس اگے نہ بڑھوسکی۔ ان کے عسلم کلی بھول بننے سے بہلے اپنی شاخ پرمرها کررہ گئی۔اسلامی انقلاب نے جب اس کے موافق ماحول پریداکیا توعلم کا وہ سیلاب پوری تیزی سے بہر پڑھا ہو ہزاروں سال سے تو ہمات کے بند کے بیجھے دکا ہوا تھا۔

سکندراعظم کے بعد بطلیموسس تانی (Ptolemy II) مصرکے علاقہ کا حکمراں ہوا۔اس کا زبانه تیسری صدی ق م ہے۔ وہ ذاتی طور برعلم کافت در دال تھا۔اس نے اسے ندر ہیں ، ايك كتب فا مذ بنايا جسس مين مختلف علوم كي تقريباً ٥ لاكه (500,000) كتابين تحيين - ببي وه کتب فانہ ہے جو تاریخ یں کتب خسانہ اسکندریہ (Library of Alexanderia) کتب فانہ ہے جو ے مشہور ہے ۔ یہ کتب خانہ بعد کو (انسسلامی دور سے پہلے) تہاہ کر دیا گیا۔

اس کتب خانے بارے میں غلط طور بریہ الزام سگایا جا تاہے کہ حضرت عرف روق کے حکمے سے اس کوجب لا بیا گیا۔ حالا نکہ طہور اسسلام سے بہت پہلے چوتھی صدی عیسوی میں اس کا وجو د ختم ہوجیکا تھا۔ انسائیکلوسیٹے یا برٹانیکا (سم ۱۹ ) نے مکھا ہے کہ وہ رومی حکومت کے تت ہمیری صدى عيسوى تك موجود تفا (1/227) اسس كے بعدوہ باقی ندر ہا۔

حققت رسے کہ اس کتب خانہ کا نصف حصر جولیس سیزر (Julius Caesar) نے ہم ق م بین جلایا - تیسری صدی عیسوی بین سیمیول کو اس عسلاقه بین غلبه ما صل بهوا - اسس دوران غاباً ٩١ ٣ ميمسيمبون نے اس كومب لاكر آخرى طور بر استختم كيا - اس بات كا عتر اف انسائيكلوياييا برا نیکانے ان الفاظیس کماہے:

These institutions survived until the main museum and library were destroyed during the civil war of the 3rd century AD; a subsidiary library was burned by Christians in AD 391 (1/479).

دوجبگہ اس واضع اعتران کے باوجود اسی انسا ٹیکلو پیڈیا بین ٹیسے مقام پرغیرضروری طور ہر کتب خانہ کی بربا دی کومسلم عہد کے ساتھ جوار دیا گیاہے۔"سنرٹرپ" کے مقالہ کے بخت ورج ہے کہ اسس بات کے ختلف ثبوت موجود ہیں کہ اسکندریہ کا کنٹ خانہ مختلف مرحلول ہیں جلایا گیا۔ امم ق میں جولیس سیزر کے ذریعہ، ۹۱ وی بیٹ میں سے دریعہ، ۲۲ میں مسلمانوں کے ذریعہ بعدے وونول موقع پر يه كهاگياكه ان كتابول سي سيبيت يا قرآن كوخطره - ب

There are many accounts of the burning, in several stages, of part or all of the library at Alexandria, from the siege of Julius Caesar in 47 BC to its destruction by Christians in AD 391 and by Muslims in 642. In the latter two instances, it was alleged that pagan literature presented a danger to the Old and New Testaments or the Quran (3/1084).

یہاں کتب خانہ اسکندر بہی بربادی کے واقعہ کو اسلام کے ساتھ منسوب کرناکسی طرح درست نہیں۔خود برطا نبکا کے مذکورہ بالا دو اقتباسات اسس کی واضح تردید کررہے ہیں۔ اسلام عین اپنی فطرت کے اعتبارسے علم کی حوصل لہ افزائی کرتا ہے۔علم کی حوصلہ شکنی سے اسسلام کا کوئی تعلق نہیں۔

و اکط فلپ بی نے اپنی کتاب ہسٹری آف دی عوس میں لکھا ہے کہ یہ کہانی کہ کتب خسا نہ اسکند ریہ خلیفہ عربے کے مار کی کا بینہ بیک کتب خسا نہ کا بوں کوب بلاکر کرم کی جاتی رہیں۔ یہان فرضی تصوں میں سے ہے جواجی کہا نی گر بری تاریخ بانے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بطلیموس کا علیم کتب فا نہ اسلام سے بہت پہلے ۲۸ قامیں جولیس سیزر کے ذرایعہ حقیقت یہ ہے کہ بطلیموس کا علیم کتب فا نہ اسلام سے بہت پہلے ۲۸ قامیں جولیس سیزر کے ذرایعہ جلایا جا پا جا جا تھا۔ ایک اور کتب خا نہ اسلام سے بہت پہلے ۲۸ قامی جولیس سیزر کے ذرایعہ جلایا جا جا تھا۔ ایک اور کتب خسانہ جو نہ کورہ کتب خا نہ کا خواج کتب خا نہ تھا وہ نشاہ مقبوط وسیس کے حکم سے ۲۹ مور دنہ تھا۔ اور کسی بھی معاصر مصنف نے کبھی فلیفہ عمر کے خسلان یہ النام کتب خانہ اسکندر یہ ہیں موجو دنہ تھا۔ اور کسی بھی معاصر مصنف نے کبھی فلیفہ عمر کے خسلان یہ النام نہیں لگایا۔ عبد اللطیف البغدا دی ، جبس کی و فات ۲۹ ہو (۱۳۲۱ء) میں ہوئی ، نظا ہر بہ بان تحق میں بوئی ، نظا ہر بہ بانتھ میں جب نے بعد کے زیانہ ہیں اس فرضی قصہ کو بہیاں کیا ہے۔ اس نے کبوں ایس کو بہم ہیں بیا گایا وربعد کے مصنفوں نے اس کو برط ھا چوط صاکر بھیلایا جانے ، تا ہم اس کا بیان بعد کو نقل کیا گیا اور بعد کے مصنفوں نے اس کو برط ھا چوط صاکر بھیلایا

Philip K. Hitti, History of the Arabs, London, 1970, p. 166.

اسلامی تہذیب توحب رکے اسول پر فائم ہے ، اور وہ استٹنائی طورپردوسری متدیم ہذریوں ۔ ۔ سے مختلف ہے۔ اسلامی تہذریب نے انسان کونٹ کرکی آزادی عطاکی ، جوکہ بھیلی تام ہذریبوں بس مفقود تھی۔ اس طرح اسلامی تہذریب کے احول سطم کو ترقی کے بھر پورمواقع کے ۔ دوسری متدریم اسلامی تہذریب کے احول سطم کو ترقی کے بھر پورمواقع کے ۔ دوسری متدریم

تہذیبوں میں بقایا ابواکہ علم کو اور اہل علم کو جبروت دکا شکار بنایا گیا۔ گراس معالمہ میں اسلامی تہذیب کو دوری تہذیبوں کے ساتھ جوٹر نا بلاٹ بہدایک کھلا ہوا تاریخی ظلم ہے۔
بات اتنی ہی نہیں ، حفنقت یہ ہے کہ جدید سائنسی دور کا آغاز کرنے والاجمی حقیقة بورپ نہیں ، بلکہ اسلام تقا۔ یہ ایک ایسا تاریخی وافعہ ہے جس کا انکا رنہیں کیا جا سکا۔ اسلام کے دوریس علم کو حوس لمافزائی کی اور ہر شعبہ میں برطے برٹے اہل عسلم اور اہل تعیق بیدا ہوئے۔ اس کا اعتراف

عام طور پرمورخین نے کیا ہے۔ پروفیسر ہولٹ (P.M. Holt) اور دورسر مے تنثر قبان نے اسلام کی تاریخ پر ایک ضغیم مناب تیاری ہے۔ یہ کتاب کیمبرج ہسٹری آف اسلام کے نام سے چار طلدوں بیں شائع ہوئی ہے:

The Cambridge History of Islam

اس کتاب کی جلد ۱- بی سے ایک باب میں تفصیل کے ساتھ دکھایاگیا ہے کہ اصنی میں اسلام نے مغربی دنیا کے علوم اور تہذیب پر نہایت گہرے اثر ات او الے ۔ اسس باب کا عنوان ہے ہے: Literary impact of Islam on the modern West t

تفصیلی علوات دینے کے بعد مقالہ نگار نے اس باب کے آخریب لکھا ہے کہ فرون وسطیٰ کے دور ان علم کا بہاؤ تقریباً تمام ترمننرق سے مغرب کی طرف جاری تھا، جب کہ اسسلام مغرب کامعلم بنا ہوا تھا:

... during the Middle Ages the trend was almost entirely from East to West (when Islam acted as the teacher of the West) (p. 888-89).

بیروں کا را دی فاکس (Baron Carra de Vaux) ایک نوانسیسی ستشرق ہے۔ اس نے اعتران کیا ہے کہ عربوں نے واقعۃ سائنس ہیں بڑی بڑی کا میا بیاں حاصل کیں :

The Arabs have really achieved great things in science.

تا ہم ان کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ امیب نہیں کرنا چاہے کہ عربوں ہیں وہی اعلیٰ قابلیت ، وہی علی تخیل ، وہی جوسٹ را ورو ہی نسان کے تناگر در میں موجود ہوگا جو لیونا نیوں میں تھا عرب سب سے پہلے یونا نیوں کے تناگر در ہوگا ہوئا نی سائنس کا ایک تسلس لہے ؛

# ما نسطگومری واسع نے مذکورہ بیان کا ذکر دصفحہ ۲۲۱) کرتے ہوئے اس خیبال کی نز دبیر کی سے کھرب صرف یو نانی مترجم سقے۔ انھوں نے عربوں کومنتقل کرنے والے سے زیا وہ آ گے کا درجہ دیا ہے۔ انھوں نے کورب کی نزتی میں بہت بڑا حصہ لیا ہے: انھوں نے کورب کی نزتی میں بہت بڑا حصہ لیا ہے:

Arab science and philosophy .... contributed greatly to developments in Europe (p. 232).

مگراس کے ساتھ انٹگومری واٹ نے ایک اور ایسی بات کہی ہے جو اول الذکر سے بھی زبادہ قابل اعتراض ہے۔ مانسٹگومری واٹ نے لکھا ہے کہ اسس بیں کوئی ٹنک نہیں کہ عسرب یونا بنوں کے مٹ اگر دیتھے ۔عربی بیں سائنس اور فلسفہ یونانی ترجموں کی تحریب سے آیا ؛

Science and philosophy in Arabic came into existence through the stimulus of translations from Greek (p. 226).

مانت گومری واٹ کا یہ بیان میح نہیں کے بوں بیں سائنسی خبالات پیدا ہونے کامحرک یونان تھا۔
بات یوں نہیں ہے کہ عروں نے یونانی ترجے پڑھے ، اس کے بعدان کے اندرس ائنسی طرز فکر آیا ، میح
بات یہ ہے کہ ان کے اندر قرآن اور موحد اندعقیدہ کے ذریعہ سائنسی طرز فکر آیا ، اس کے بعدا نھوں
نے یونان اور دوسرے ملکوں کی کمٹ ابول کے ترجے کئے ۔ نیزخود اپنی تحقیق سے سائنس اور فلسفہ میں
اضافہ کا۔

 بیمار بوں کے لئے الگ الگ شعبے تھے۔ ہرمض کے ماہر اطباء کی خد مات اس سے لئے صاصل کی گئی تقبیں۔ اس میں وور سے خنلف انتظا مات کے ساتھ لائبریری اور لکیرروم بھی موجود نتھے رصفحہ ۲۲۷)

اس طرح عربوں نے اپنی تحقیق سے فن طب ہیں عیم عمولی اضافے کئے۔ ذکر یا الرازی دم ۴۹۲۳)
نے دنیا کی پیلی طبی انس ائیکلو بیٹریا دالیاوی ) تیار کی۔ اس ضغیم تاب ہیں ہر سے امراض اور ان کی دواؤں کا مفصل تذکرہ تھا۔ یہ تماب اس کے بعد اس کے مشاگردوں نے ممل کی ۔ الرازی نے اس کے بعد اس کے مشاگردوں نے ممل کی ۔ الرازی نے اس کے بیں ہر بیاری کے الرسے میں یونانی ، سنسامی ، ہند شانی ، ایرانی اور عرب علماء کے نظر پات بیان کئے۔ اور می بیات اور اپنی تحقیقات کا ذکر کیا۔ یہ تاب لا مینی زبان ہیں کے دوری میں ہوئی اور بھر اور پ ہیں بھیلی۔ ترجمہ ہوئی اور بھر اور ب ہیں بھیلی۔

ابن سینا رَ م ۱۰۳۷ ) نے عرب اطبا اکے درمیان غیر عولی شہرت حاصل کی۔ اسس کا مشہور کتاب اتفانون فی الطب بار ہویں صدی بیں انتینی بیں ترجہ ہوکر پورپ بین شائع ہوئی۔ اسس کا بم کتاب اتفانون فی الطب بار ہویں صدی بیں انتینی بیں ترجہ ہوکر پورپ بین خالیوں سے بھی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ابن سینا کی کتاب پورپ کی طبی دنیا پرسو کھویں صدی نک چھائی رہی۔ صرف مقبولیت حاصل ہوئی۔ ابن سینا کی کتاب پورپ کی طبی دنیا پرسو کھویں صدی نک چھائی رہی۔ صرف ماویں صدی ہیں پورپ بین اسس کے انا زین اپنے نقط اور جو بہتے گیا۔ اور اس کے بعد وہ عاویں صدی بک باتی رہا (صفحہ ۱۲۷)

Montgomery Watt, The Majesty that was Islam, London, 1984.

عبدالله بن البیطار (م ۱۲۳۸) نباتات کابہت بڑا الهرتھا۔ فلب ہٹی نے اس کا تذکر ہ کرتے ہوئے اکھا ہے کہ ایٹ یا اورافرلقے کرتے ہوئے اکھا ہے کہ ایس نے نبا نات کے بارہ بیں معلوبات حاصل کرنے کے لئے ایش یا اورافرلقے کے بڑے حصر کا سفر کیا۔ اس نے بے شمار لیودوں کی طبی اہمیت کے بارہ بیں تخین کی ۔ اور ان کا ذاتی بخر بہ کہا۔

عبد الله بن البیطار نے تحقیق اور بجربہ کے بعد دو فعسل کتا بیں تھیں جن میں تقریباً ڈیرٹھ مہزار پود وں کے بارہ یں معلو بات درج ہیں۔ اس لی کرآ ہیں اپنے زیانہ میں اسٹ وصوع پر سب سے زیادہ جائے کتا ہیں تھیں ۔ ۱۹۵۸ء میں اسٹ کتار کا تہجہ لا تینی زبان میں ہوا۔ اس کے بعد البیطار کی تقیقات

یورپ بین بھیلیں اور اہل یورپ کو کمی روشتی دینے کا ذریع بنیں رصفہ ۲۷ – ۵۷ ه)
طب ، فلکیات ، اور ریافنی کے بعد مسلم عہد کا سب سے بڑا اسائنسی عطیہ کیم طری ہے یہ مسلم سائنس دانوں نے علم کیمیا کو کیمیا گری کے دائرہ سے نکالا اور اسس کو ایک بات عدہ بخر باتی علم کا درجہ سے دیا۔ انھیں کے دریع بیلی بار سائنسی طریق کا ر (Scientific method) سے متعارف ہو گئے۔

یمسلان ہی سفے جنفوں نے فزیکا عسلوم میں خارجی بخربہ کو رواج دیا۔ یہ یو نانیوں کے الجھے ہوئے قیاسات پر ایک مانا ہو اارتقاد تھا۔ جابر بن حیان ( ۸۱۵ – ۲۱ ء ) کا نام ،ارازی کے بعد قرون وسطی میں کیمیکل سائنس کے میدان میں سب سے بڑا نام ہے ۔ فلپ ہٹی نے لکھا ہے کہ جابر بن حیان نے بخربہ کی اہمیت کو اسس سے زیا دہ واضع طور پر ما نااور سپان کیا جتنا کسی جی قت دیم کیمیا داں نے نہیں کیا تھا۔ اس نے کیمیا میں نظری اور عمل دونوں اعتبار سے قابل ذکر ترقی کی :

He more clearly recognised and stated the importance of experimentation than any other early alchemist and made noteworthy advance in both the theory and practice of chemistry (p. 380).

جابر کی تا بین بین در صوبی صدی بیسوی یک یورب بین علم کیمیا بین آخری کسند کا در صرفیق تھیں۔ اٹھار ویں صدی کے ترقی یافتہ مغربی کیمیٹری کا ابت دائی زینہ جابر بن جیسان ہی نے فراہم کیاتھا۔ کہا جا تا ہے کہ جا بر بن جیسان نے مختلف علوم پر تقریب ً دوہزار کتا بین تصنیف کی تقیں۔ مسلمانوں سے پہلے ایسا کوئی مصنف نہیں گزراجس نے اتنی زیادہ علمی کتا بین تھی ہوں۔

بیصرف چیندمتفرق اورغیرمرتب حوالے ہیں۔ تاہم بیحوالے اس حفیقت کو واضح کرنے کے لئے کا فی ہیں کہ اسلام علم کا خرس نہیں ، بلکہ اسلام علم کا سر ریست ہے۔ قدیم زمانہ میں علم دشمنی کی روایت ان غدا بہب نے نتب ان کی جوشرک اور توہم پرستی پر کھڑے ہوئے تھے۔ اسلام نے شرک اور توہم پرستی کوختم کیا، اور غرمب کوفانص توحید کی بنیا دیر قائم کیا۔ ایسی حالت ہیں اس کا سوال ہی نہیں کہ اسلام علم اور کھیت کا دشمن سنے۔

علمی نرتی سندی کی قاتل ہے۔ اس کے مشرکانہ ندسہ بنام کی نرتی کورو کے کی کوشش کرتا ہے۔ گرتو حید کامعاطہ اس سے منتلف ہے ۔ علم کی نرتی توحید کو مزید ٹنا بت اور شحکم بناتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ موصد انہ ندم ہے علم کی ترتی کی کمل حوصہ لہ افزائی کرتا ہے ۔ اس نکنہ کو سمجھنے کے لئے مورک ہو کائی کی کتاب کا مطالعہ کافی ہے :

Maurice Bucaille, The Bible, The Qur'an, and Science

### اسلام نے وافق ماحول دیا

قدیم مشرکانہ دور میں ساری دنباییں جو ماحول بنا ہوا تھا، وہ تو ہماتی خیالات کے بھیلنے کے لئے موزوں تفا۔ مگروہ علی اور سائنسی خیالات کی ترقی کے لئے بالکل ناموافق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ت یم موز وال تفا۔ مگر وہ علی اور سائنس کی ترقی نہ ہوگی۔ یہ کام موٹر طور پر صرف اس وقت شروع نرا نہ بین کسی بھی ملک بین علم اور سائنس کی ترقی نہ ہوگی۔ یہ کام موٹر طور پر صرف اس وقت شروع ہوا جب کہ اسلامی انقلاب نے قدیم مشرکا نہ غلبہ کوختم کر کے بیاموا فق ماحول بنایا۔ مسامرہ اونان

قدیم نیونانی ذہن پرسب سے زیا دہ غلبہ دیو مالا کا تھا۔ یونانی دیو مالا یا گریک مائٹ الوجی (Greek mythology) ایک مفصل موضوع ہے جب پربڑی بڑی کتا بین کھی گئی ہیں۔ حتی کہ "انسائیکو بیٹریا آف گریک مائتھا لوجی "کے نام سے اس موضوع پر ایک مشتقل انسائیکلو بیٹریا بھی موجود ہے۔ فقیم پونان بیں دیوتا نوں اور بیر دُول کے نام پر بے شمار عجبیب وغربی قسم کی کہا نیاں مشہور مفین جن کو ہونا نی لوگ بالسکل حقیقت کی طرح مانتے تھے۔ ایسے ماحول میں بیکن مزتھ کہ کوئی حقیقی سائنس ترقی کو ہوئ اور آرٹسوں کی خیال سازی کے لئے یہ احول موزوں تھا۔ چنا پنہ ان کے درمیان کثرت سے شاعراور آرٹسٹ پیدا ہوئے۔ گر دہاں کا ماحول علی تحقیق کے لئے موزوں از بن بی سائنٹسٹ وہاں پیدا بھی نہیں ہوئے۔

قدیم لیونان میں ہر چیز کے دیو نامتھ۔ان کے بار بے میں ان کے یہاں طلسمانی تصورات پھیلے موسے تقدیم لیونان میں ہر چیز کے دیو نامتے ما ور آر سے جیسی چیزوں کی ترقی کے لئے ان کے یہاں فقیا پوری طرح موجود تھی۔ چیا پخریونان میں اور بینان کے باہر دوسرے لیور بی ملکوں میں ابیے بہت سے فن کاربیدا ہوئے جن کو بینانی دیو بالاسے فرہنی تحریک میں۔حتی کہ مغربی ادب پر یونانی دیو بالاکا اثر آئے بھے۔ یا یا جاتا ہے (8/405-406)

بونانی نہذیب، قدیم زانہ کی مشہور ترین تہذیب ہے۔ بگروہ بورپ میں سائنس سے مل کا آغاز مذکر کی۔ یہ کام صرف اس وقت نشروع ہواجب کومسلانوں کے ذریعہ سائنسی طرز فکر بورپ تک بہنچا۔ شرک کا نظریہ انع ترتی تھا، توحید کا نظر پرفائخ ترقی بن گیا۔

#### رومی تهذبیب

انسائیکاو پیڈیا برطا نبکا (۱۹۸۳) کے مقالہ نگارنے لکھا ہے کہ بھی دورسے پہلے رومی سلطنت نے بوری میڈیٹرینین دنیا پرغلبہ ماصل کر بیا نھا۔ گرعلوم کے مورخین کے لئے روم ایک معابنا ہوا ہے۔ رومی تہذیب ہے مدطا قب ور تہذیب تھی۔ حبگی فنون میں اسس نے بہت ترقیال کیں۔ نبزیلونان کے علمی ورثہ تک اس کی براہ راست بہنچ تھی۔ اس کے با وجود وہ اپنے ہزارس الہ دور میں ایک بھی سائنسدال بیدانہ کرسکا:

It failed to produce a single scientist (16/37).

مورضین نے سائنس ہیں رومیوں کی برترین ناکا می کی وجہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ کہا جا تا ہے کہ مثنی برمین کھتا ، اس کہ مثنی بدرومیوں کا سماجی ڈھا نچہ جو لیے عرصے سے جادو کی نہا بہت بھو نڈی شکل بہنا دیا۔ حقبقت یہ نے فطرت کی دنیا کے بارہے ہیں منظم علمی ختیق کے راستہ برجلنا ان کے لئے مشکل بہنا دیا۔ حقبقت یہ کہ ایک شخص جب بہ سوچیا ہے کہ کتنی کم تہذیب ایسی ہیں جن کے اندر سائنس کو فروغ حاصل ہوا تو اس کے ذہن ہی سوال کی نوعیت بدل جاتی ہے ، اور وہ روم کی سائنس سے دوری کو ایک عمولی واقعہ سمجھنے لگتا ہے اور دی ہے وان کو ایک توب خیز مظہر سرار دیتا ہے جب کی وجیہ ہمشکل ہو۔ سمجھنے لگتا ہے اور دیتا ہے جب کی توب خیز مظہر سرار دیتا ہے جب کی وجیہ ہمشکل ہو۔ (EB-16/367)

عام مورخین اسس سوال کے کسی یقینی بواب تک نہ پہنچ سکے ، گراس کا واضح جواب اس وقت معلوم ہوجا تا ہے جب کہ ہم یہ جان ہیں کہ رومی لوگ بت پرستی ہیں بتلا تھے۔ یہ درائس نتمرک اور بت پرتی تعمی جو روم بول کے لئے سائنس کے مبدان میں تحقیق وتفتیش میں رکا وط بن گئی۔ امنے بیاء کے تقدس کے عقیدہ نے انفیس اثنیاء کی تسخیر کرنے سے روک دیا۔

#### ابك حواله

انسائیکلوپیڈیابرٹانیکا (۱۹۸۳) کے متعالہ نگارنے" ہسٹری آف سائنس" کے تحت لکھاہے کہ عالم فطرت کو آج جسس نظرے دیکھاجا تاہے ، وہ انسانی ناریخ بیں ایک بہت نئی چیزہے۔ ماہنی یس بڑی بڑی نہذیبول کے لئے یہ مکن ہواکہ وہ علم اور مذہب اور قانون کے میدان بی ترقیب الریں۔ مرسی بڑی نہذیبول کے لئے یہ مکن ہواکہ وہ علم اور مذہب اور قانون کے میدان بی ترقیب الریں۔ مرسی وقت سائنس کاموجودہ تصور بالکل غیر موجود تھا۔ مصر، میسو پوشامیہ، ہندیستان وغیرہ کاقدیم ساہم

ز ما ندیں ہیں حال تھا۔ ت رہے تو ہیں سائنس سے معاملہ میں مب ندیا کم از کم غیر شعلق بنی ہوئی تھیں۔ اگر حی تقریباً وُھائی ہزار سال پیلے بونا نیول نے ایک ایسانطام کر پدایکیا جوسائنٹ فک نظام سے شابہ تھا۔ گریب کی صدیوں میں اسس میں مزید کوئی ترقی نہ ہوسکی حتی کہ اس کو سمجھنے والے بھی باتی ندرہ سکے۔ سائنسس کی عظیم طاقت اور زندگی سے تمام پہلوگوں ہر اس کا گہراا تر بالکل ایک نئی چیز ہے۔

یورپی سائنس کی مج روایتی طور بر یونان کے فلسفیوں کے ذراعی تشروع ہوئی جو هیئی اور پا بنجوی مدی قسب نہیں ۔ وہ صدی قسب نہیں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی تحریر بیں بھی صرف جزئی طور بر بہار سے علم میں آسکی ہیں۔ وہ مجی ان صنفوں کے ذریعہ جوان کے سیکڑ وں سال بعد پیدا ہوئے اور انھوں نے اپنی کی بول ہیں ان کے منقرحوالے دیئے ۔

برمنقر حوالے بھی بہت مغالطہ میزیں۔ مثل السفی تھیاس (Thales) کا قول نقل کیاجا "ا
ہے کہ ہر چیزیانی ہے۔ بظاہر یہ ایک علمی نقرہ ہے۔ گراس کے پورے قول کوس سے لاکھے تو وہ ایک
توہم برنت تا نہ عقید ہ معلوم ہوگا۔ کیو کہ لو را تول اس طرح ہے ؛ ہر چیزیانی ہے ، اور د نبا د بوتا وُں
سے بھری ہوئی ہے۔ انگریزی نزجم ہیں اسس کا پورا فقرہ اس طرح ست ایا گیا ہے ؛

All is water, and the world is full of gods (16/366).

تھیاس (Thales) ندیم بونان کاایک فلسفی ہے۔ سکاز انتھیں صدی قبل سے بنایا جاتا ہے بونان کے دوسر نے فلسفیوں کی طرح ، اسس کے حالات کے بارہ میں سند معلوبات موجود نہیں۔ وہ اگر جیت دیم دنیا کے سات عقلمند آ دمیوں (Seven Wise Men) میں سے ایک ہے۔ تاہم آج اسس کی کوئی کتاب معفوظ نہیں اور مذاس کے بارہ میں کوئی معاصر دیکار ٹو پایا جاتا ہے۔ (IX/920) محقیقت یہ ہے کہ یونا نیوں اور ومیوں، دونوں کے لئے سائنس کی داہ میں بیش متدی کی محقیقت یہ ہے کہ یونا نیوں اور وہ ان کا مشرکانہ مزاج تھا۔ ان کے شرک نے ان سے وہ حقیقت پندانہ فران جھین رکھا تھا جو سائنسی ترقی کرتے توکس فراج کیا۔ ایس حالت میں وہ سائنسی ترقی کرتے توکس طرح کرتے۔

علمی طرف فر پونان پورپ کاایک مک ہے۔ وت ریم زیان بیاں کئی اعلی سائنسی ذہن پیدا ہوئے۔ اس ۱۹۲۸

سلب یں ایک نام ارشمیرس (Archimedes) کا ہے۔ کہا جا تاہے کہ اسس نے ابتدائی قسمی سادہ شین مثلاً چرخی (Water Screw) ایجاد کیا۔ گرعبیب بات ہے کہ بونان کے بیرانسی دہن بجلى كاطرح وقتى طورير چى - اور تيرجلد بن حستم بهو گئے - وه يو نان كو يا وين تر يورب كوسائنس اورصنعت کے دورمیں داخل نہ کرسے بیودارشمیدس کا انجام یہ ہواکہ اسس کو ایک رومی سیاہی نے اس وقت قتل کر دیا حب کہ وہ شہرے باہردیت کے اوبر ریاضی کا ایک سوال صل کرر اعقاء

قدیم ہونا نی عسلم اور جدید سائنسی ہورب کے درمیان نہایت طویل علی وقف یا یاجاتام ارشمیدس نے اپنی شینی چرخی ۲۹۰ ق م یں ایجاد کی تھی ۔ ادر جرشی کے گوٹن برگ (J. Gutenberg) نے بیلامشینی پرلیس ۱۲۵۰ءیں ایجا دکیا۔ دونوں کے درمیان ڈیڑھ ہزارسال سے زیادہ مرت کا

ابساكيوں ہوا - كيا وصب كم قديم يونانى مائىنس كاتسلسل يونان بي اور لورب بي حب رى ىنەرەسكا-اسكاجواب بىرىكەاسسلامى انقلابسى يىلى دە فضاموجودنى تىقى جىسسى يىلى تىنتىن كا كام أزادانه طوريرب ارى ره سك اسلام في توحيد كى بنياد برجوانقلاب برباكيا ،اس كم بعد تاريخ يس بيب لى بارابيا مواكداس ميدان كى ركا وتين ختم موكئيس اوروه موافق فض نيار مونى حبس بي علمى تحقیق کاکام کسی روک ٹوک کے بغیر جاری رہ سکے۔

على ترفى إيك مل على كانام ب - مربونانى علم اكاكام، زمانى عب رم وافقت كى باير مسل عمل کی صورت میں آگے نربڑھ سکا۔ وہ وقتی چک بن کررہ گیا۔ اس کے بعد اور معمولی میں جب اسلامی انفلاب نے تو ہماتی دور کوختم کیا، توعلی نرتی کے مل کے لئے موافق مواقع حاصل مجسکے۔ اب سائنسی تفیق ایک مسلسل عمل کی صورت بین جا ری موگئی۔ بہال یک که وه موجوده ترقی بافت

دوريک بېنچې ـ

ماحول کی اس عصد معموا فقت کی وجہسے بونانی علماء کا کام زیادہ نر ذہنی سوچ کے دائرہ ين محدود را وه فارجى تجربات ككنهين بينيا منتلًا ارسطون طبيمات كموضوع برمفاين لكم. گر اسس نے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایک میم علی تجربه نہیں کیا۔ یونانی علم وی *مرکر می*ان نطق میں تھ نظرآتی ہیں۔ گروہ تجرباتی سائنس میں باسکل دکھائی نہیں دنیتیں ۔ سائنس کا حقیقی آعن از اس وقت موتا ہے جب کرانسان کے اندرتفتیش کی روح (Spirit of Enquiry) آزا دا منظور پر بید اہوجائے۔ قدیم زیانہ بیں یہ روح انفرادی طور پر اور وقتی طور بر کہیں کہیں ابھری۔ مسگروہ، ماحول کی عسب مم موافقت کی وجہ سے ، برطب بیانہ پر سیدانہ ہوئی۔

آزادانه تحقیق کے لئے موافقت کا یہ ماحول صرف اسلام کے انقلاب توحید کے بعد ظہوریں آبا۔ اسلامی انقلاب نے اپھا نک پورے ماحول کو بدل دیا۔ اور وہ سازگار فضا پید اکر دی جس میں آزادانه طور پر فطرت کی تحقیق کا کام ہوسکے۔ اس سائنسی فکر کا آغاز پہلے کہ بیں ہوتا ہے۔ اس سائنسی فکر کا آغاز پہلے کہ بیں ہوتا ہے۔ اس کے بعدوہ مدینہ پہنچناہے۔ بچھوہ دشق کا سفر کرتا ہے۔ بچھوہ آگے بڑھ کر بغداد کو اپنا مرکز بنا ناہے۔ اس کے بعدوہ اسبین اور سلی اور اطلی ہوتا ہو اپوریے یورپ بیں بچھیل جا تاہے۔ وہ بچھیلتا ہی رہتا ہے۔ بیماں تک کہ وہ پورے عالمی ذہن کو بدل دیتا ہے۔

علم کا یہ ارتقائی سفراس لامی انقلاب سے پہلے مکن نہ ہوسکا۔ اس سے پہلے سائنسی ف کمی فض انفرادی یا مقامی سطح پر بہب دا ہوا اور ماحول کے عدم موا فقت کی وجہ سے بہت جلاختم ہوگہا۔ اسلام نے پہلی بارسائنسی ترتی کے لئے موافق ماحول عطاکیا۔



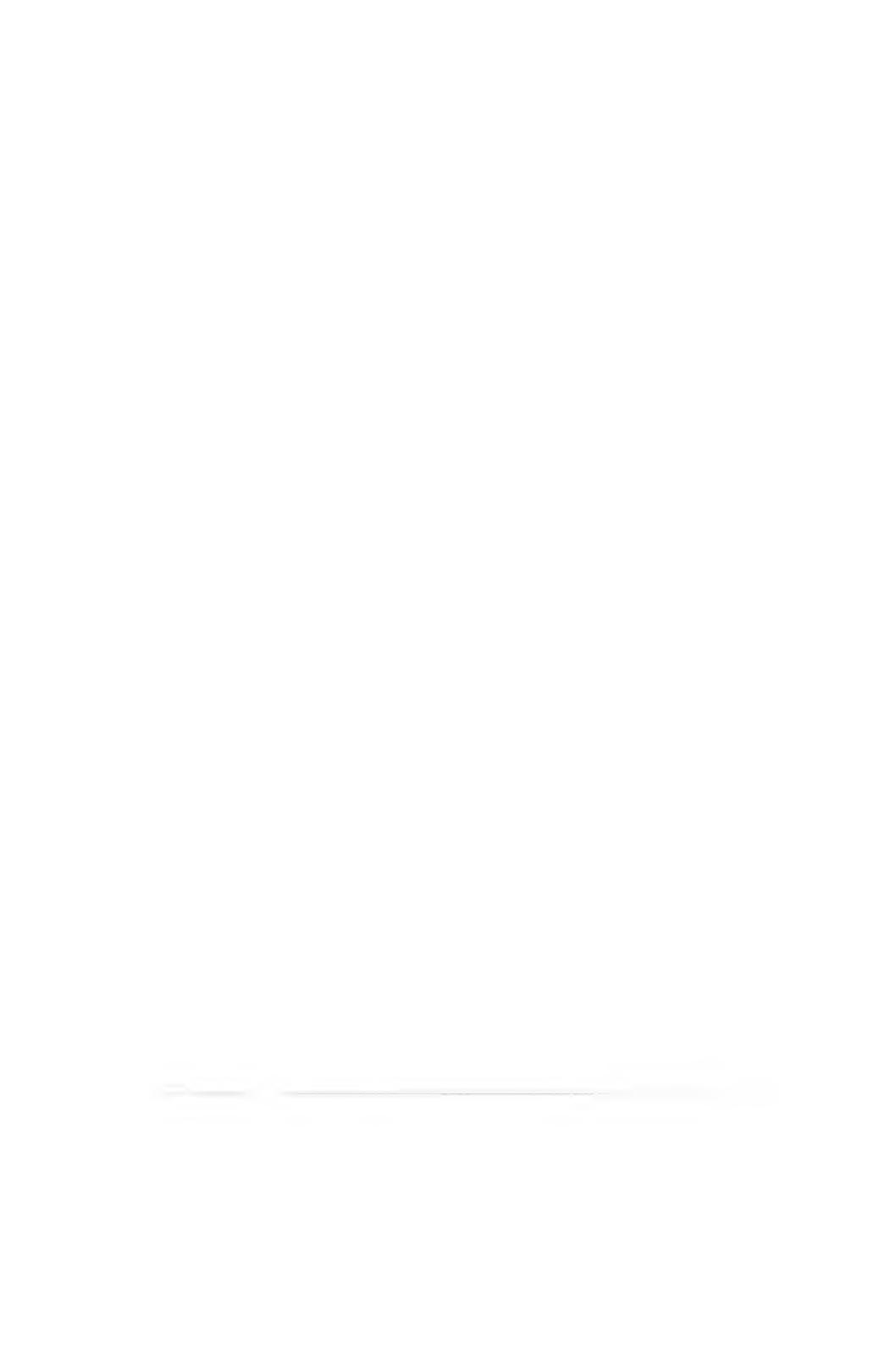

#### غيرضراكومقدس ماننا

ناسخن سودر برابوم (Central notion) نه ۱۹۱۳ ین کها تھاکه ندم ب کا بنیادی تصور (Central notion) تقدس کا عقیدہ ہے۔ اس وقت سے اب کک تاریخ ندا ہمب کا مطالعہ وسیع ہیا نہ پرکیا گیا ہے۔ جرمن ، فرانسیبی ، انگریزی نہ بانوں میں کی تقدا دمیں محققا نہ کا مطالعہ وسیع ہیا نہ پرکیا گیا ہے۔ جرمن ، فرانسیبی ، انگریزی نہ بانوں میں کی گئی ہیں۔ موجودہ علم د مذا ہمب کا تقریباً اتفاق ہے کہ فرہب کا بنیا دی تخیل تقدس کتا ہیں ایس کو گئی ہیں۔ موجودہ علم اندا ہوں میں ایسی پر اسرارصفات یا پر اسرارطاقت یں ماننا ہو عام اندا نول میں نہ بائی جاتی ہوں۔ یا عام عقل اصولوں کے تعدیبی کی قوج ہدند کی جاسکت ہو۔ اندائیکو پیڈیا آف ریلیجن ایس سے اس موضوع پر مفصل بحث زیرعنوان تقدس (Holiness) موجود ہے۔

"نقدس کا بیعقبیدہ کوئی فرضی چیز نہیں، وہ انسان کی فطرت میں آخری گرائیول تک بیوست ہے۔ اس کے استعال کی ضیح صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے اس جذبہ کو ایک خدا کے لئے فاص کردے۔ گراکٹر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا یہ جذبہ غیر خدا کی طرف مط جاتا ہے۔ جس جذبہ تقدیسس کا رخ حقیقة گانت کی طرف ہوجا تا ہے۔

اس کی وجب یہ ہے کہ خداایک عنبی حقیقت ہے۔ آدی اس کو اپنی آنکھوں سے دیجے نہیں پاتا ۔

اس لئے وہ ایساکرتا ہے کہ آس پاسس کی دنیا میں جو چنریں نایاں نظر آتی ہیں ، انفیں کومقدس سمجھ کر

پوجنے لگتاہے۔ یہی نفسیات ہے جس نے قدیم زبانہ میں وہ چیز بہیدائی جس کو ندم جب کی اصطلاح

میں شرک اور علمی اصطلاح میں فطرت کی پرستش (Nature worship) کما جاتا ہے۔ انسان کا

تقدس کا جذبہ اندر سے زور کر رہا تھا کہ کسی کومقدس مان کر اس کی پرستش کرے۔ اس نے ہراس

چیز کی پرستش شروع کردی جو اس کو بظا ہر نمایاں اور ممتاز دکھائی دی۔ مثلاً سورج ، چاند، تتاری ،

پہاڑ ، دریا ، آگ ، بھونچال ، جانور ، وغیرہ وغیرہ ۔ پنیمبروں کی تعلیمات کے تحت ایک خدا سے برتر

کا تصور موجو دہتا۔ انسان نے فرض کر لیا کہ ایک خدا کہیں آسمان کی بلت دیوں پرہے اور دینما کی تعلیمات کے ایک خدا کے دریا ہوں کہا تھا ہے۔ اور بینما

موجوده زیانه کے علماء ندا ہے۔ کاعام طور پر آلفاق ہے کہ ند ہمیب کی اصل تفارس کاعقیدہ ہے۔ بعنی بعض چیڑوں میں ایسی مخصوص صفات یا پر اسرار طاقتیں یا نثا جو دوسروں میں نہ پائی جاتی ہوں۔ اور عام عقلی اصولوں کے تت جن کی توجیہ مکن نہ ہو۔

اسی سے ان مقدسس چیز ول کے حق پیس خون اور امسید کا ذہن پیدا ہوتا ہے۔ ان کے مقابلہ پیں اَ دمی اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتا ہے۔ وہ مجھتا ہے کہ بہال ہیری حدضتم ہوگئی۔ بیمقدس چیز پی مختلف تعملی ہوسکتی ہیں۔ مثلاً پتھر، جانور ،سمندر ،سورج ، چاند اور اسی طرح با دست ہاور مذہبی شخصتیں وغیرہ۔ اَ دمی جن چیزوں کو اس طرح مقدس مان سے ، ان کی وہ پرسنش کرتا ہے۔ ان کو خوشس کرنے کے لئے رسیس سن تاہم تاکہ ان کے تہرسے نیکے ان کے عن ایتوں کو اپنی طرف متوجہ کرسے۔ اور ان کی عن ایتوں کو اپنی طرف متوجہ کرسے۔

انسائیکو پیٹر یا برطانیکا (۱۹۸۳) کے مقالہ کارنے لکھا ہے کہ تقدس کا عقیدہ مقدس شخصیتوں میں ظہور کرتا ہے ، جیسے ندہبی پیشوا ، با دست ، مخصوص جہیں مثلاً مندراور بہت اور فطری مظا ہر، مثلاً دریا ، سورج ، پہاٹر ، درخت ۔ ندہبی پیشوا مذہبی پرستش کے عمل میں فاص ذریعہ کی حثیبت رکھتا ہے ۔ اس کے رسمی اعمال خدائی عمل کی نمائنٹ کر کرتے ہیں ۔ اسسی طرح با دست ، آسمان وزیین کے درمیان خاص کڑی ہے ۔ اسی بنا پر اس کو آسمانی فرندیا خدائی ہتھا رجسے لقب درئے جاتے ہیں ۔

علم الانسان كے جو محققان تقریس (Holiness) كو مذہب كى اصل بتا تے ہيں ، ان ميں سے چیذ كے نام بہال بطور مشال درج كئے جاتے ہيں :

Nothan Soderblom, Rudolf Otto, Emile Durkhem, Max Scheler, Gerardus van der Leeuw, W. Brede Kristemsen, Friedrich Heiler, Gustov Mensching, Roger Caillois, Mircea Eliade (16/124).

جدیدعلماء مذاہمب کا بیر کہنا درست ہے کہ ندہ ہے کا بنیا دی تخیل تقدس (Holiness) کا عقیدہ ہے۔ تقدس کا بدجذبہ بجائے خو د فطری جند ہہے۔ مگرجب ایک الٹرکے سواکسی اور کو مقدس یا ناجائے تویہ اصل فطری جند ہہ فاعلط استعمال ہوتاہے۔ ہی ہتر سم کی برایوں کی اصل جرطیع۔

انسان جب غیر متقدس کو مقدس ما نتا ہے تو وہ ہرقسم کی ترقی کا در وازہ اپنے اوپر بند کرلیتا ہے۔
عیر مقدس کو مقدس ماننے کی دوصورتیں ہیں۔ ایک ہے فطرت کو مقدس ماننا ، اور دوسراہے
انسانوں ہیں سے کسی کو مقدس ما ننا۔ یہ دونوں ہی برائیاں فدیم تا ریخ میں ساری دنیا ہیں کسی مذکسی
شکل ہیں پائی جار ہی تقییں۔ اور بہی سب سے بڑا سبب ہے جس نے انسان کی سوچ کو غیر علمی سوچ
بنار کھا تھا۔

تقدس کامعا ملہ انسان کی گہری نفسیات سے تعلق رکھتا ہے اور اس قسم کی نفسیات کوسسی ابک نفظ بیں بیان کرنا انہتائی دشوارہے۔ گہری انسانی کیفیات کے لئے جوالفا ظربو لے جاتے ہیں وہ ہمینشہ علامتی ہوتے ہیں نہ کہ تفیقی۔ اس و اقعہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے ، اصولاً بیں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تقدس کا عقیدہ ند ہب کا خلاصہ ہے ۔ البتہ یہ تقدس حقیقی ہے نہ کہ موجو دہ علماء مذاہب سے خیال کے مطابق ، محض فرضی۔

اصل بہ ہے کہ یہ ایک فطری جذبہ ہے جو ہرا دمی کے اندر پیدائشی طور پرموجود ہوتا ہے۔
ادمی عین اپنے اندرونی جذبہ کے تت چا ہتا ہے کہ کسی کو مفدس مان کر اس کے اگے جبکہ جائے۔
اس جذبہ کے اظہار کی دوصور تیں ہیں ۔ ایک موصد اندا ظہار ، اور دوسرا مشرکانذا ظہار ۔
ادمی اگر ایک خدا کو مقدس مانے اور اس کو اپنا معبود بنا کر اس کی پرسنتش کرہے تو اس نے ایک صفت نے ایک صبح جذبہ کو صبح مقام پر استعمال کیا۔ یہ دراصل خدا ہی ہے جونی الوانع تقدس کی صفت رکھتا ہے۔ اس لیے خدا کو مقدس مانیا ایک حقیقت واقعہ کا عشراف کرنا ہے۔

گرانسان ایساکرتا ہے کہ دنیا ہیں جو چیز بھی اس کو بظا ہر نمایاں وکھائی دے یا اپنے سے ختف نظر آئے ، اس کو وہ مقدس فرض کر لبتا ہے۔ اور اس کی پرستش اور احترام ہیں ببتلا ہوجا ناہے۔ بدایک صبحے جذبہ کا غلط استعمال ہے۔ یہ گویا جو کچھ خدا کو دینا چاہئے وہ غیر خدا کو دینا ہے۔ مذہب کی زبان میں اس کا نام شرک ہے۔ دوسرے نفطوں ہیں ہم اس کو توہم برتی (Superstition)

خدائے سوا دوسری جیزوں کو مفدسس ماننے کی ہی غلطی تھی جونٹ دیم زیانہ میں سائنس کے ظہور کو ہزاروں برسس نیک روکے رہی ۔ صرف آیک خد اکو مفدسس ما ناجا نے تو اس سے کوئی علی اور الا فکری مسئلہ پیدانہیں ہوتا ۔ کیونکہ خد ا ہمارے دائرہ اختیارے باہر کی چیزے۔ وہ آسانوں سے پرے ہے جہاں انسانوں کا گزرنہیں ہوسکتا۔

گردور مری چیزیں جن کومقدسس مان ریاجا تاہے، وہ ہمارے دائرہ اختیار کی چیزیں ہیں۔ یہ وہی چیزیں ہیں جن کی تنجیر سے ختیقة سائنس کا آغاز ہوتا ہے۔ گرجب ان کومفدس مان ریاجائے تو وہ تا بل تسخیر چیز کے خانہ سے نکل کر قابل عبادیت چیز کے خانہ میں چلی جاتی ہیں۔

خدائے سواکس دنیا ہیں جوچیز ہی ہیں وہ سب کی سب مخلوقات ہیں۔ وہ وہی ہیں جن کو عام طور پر نظا ہر فطرت کہاجا تا ہے۔ یہی منظا ہر فطرت سائنسی علی کی زیبن ہیں۔ ان منظا ہر فطرت کا مطالعہ کرنا اور ان پر کنٹرول حاصل کرنا ، اسی کا دور سرا نام سائنس ہے۔

اب چونکوت ریم زماندین تمام توبول نے مظاہر فطرت کومقدس سجھ لیا تھا ،اس سے وہ ال کے لئے پرستش کاموضوع بن گیا۔ وہ ال کے لئے تسخیر کاموضوع بن بن سکا۔ یہی وہ نسکری گرائی ہے جوت دیم زمانہ میں سائنسی تحقیق کے عمل کو ہزار ول سب ان تک روکے رہی۔ ترقی کا بید در وازہ صرف اسس وفت کھلاجب کہ توجید رہے انقلاب نے انسانی فی تن کو بدلا اور منطابر فطرت کو تقدس کے مقام سے ہٹا دیا۔

### ايك مثال

ماضی کی د نبایل جو کچه پیش آیا ،اس کا ایک چیوط اسانمونداب بھی ہندستان بیل موجود ہے۔ ہندستان موجودہ و نبیا کا و احد ملک ہے جہال نثرک اب بھی طاقتور حالت میں باتی ہے۔ اگر کسی کو یہ ویھنا ہوکہ نثرک کس طرح وہ ماحول بننے نہیں دیتا جہال علمی تحقیق آزاد انہ طور برجاری ہوسکے، وہ اس کا کم از کم جزنی نموند آج بھی ہندستان میں دیکھ سکتا ہے۔

الم الم الم الم الم الكريزى اخباريس ايك بندسانى سائنس دال كاانظرولوجها السس الله المرس الك بندسانى سائنس دال كاانظرولوجها السس المرس الكريد الله الكريد المركبة ا

India may have to face the danger of large-scale intellectual dwarfing in two decades if the problem of malnutrition and protein hunger was not tackled soon. *Statesman*, Delhi, September 4, 1967

یہ الفاظ ڈاکٹر اکم ایس سوامی ناتھن کے نقے جواس وقت انڈین ایکر کیلچرل انسٹی ٹیوٹ (نئی دہل)

میں ڈاکر کرٹر تھے۔ انھوں نے مزید کہا کہ شوازل غذا کا تصور اگر ب بنیا نہیں ، نگر دیاغ کے ارتفائ کے
سلامیں اس کی اہمیت ایک نئی حی تیاتی دریافت ہے۔ اب یہ بات تعلی ہے کہ چارس ال کی عمر
میں انسانی دماغ ، ۸ فیصد سے لے کر ، ۹ فیصد تک اپنے پور سے وزن کو پہنچ جا تا ہے۔ اور اگر اسس
میں انسانی دماغ ، ۸ فیصد سے لے کر ، ۹ فیصد تک اپنے پور سے وزن کو پہنچ جا تا ہے۔ اور اگر اسس
نازک مدت میں بچکومنا سب پروٹین منسلے تو اس کا دماغ ابھی طرح نشو و نمانہیں پاسٹی ۔

وگر کو سوامی ناتھن نے کہا کہ اگر ناقص تفدیب اور پروٹینی فاقہ (Protein hunger) کے
مئلہ پرجلد توج نہیں دی گئ تو اکھ دو در ہوں میں ہمیں یہ منظر دیکھن پڑے گا کہ ایک طرف متمدن
قوموں کی ذہنی طاقت (Intellectual power) میں تیزی سے اضافہ ہور ہا ہے اور دوسری
طرف ہمارے ملک میں ذہنی پونا بن بڑھ رہا ہے ۔ نوج ان سل کو پروٹینی فاقہ سے نکا لئے میں اگر ہم
نے جلدی نئی تو اسس کا یہ سنگین نیتج بر آ مد ہوگا کہ ہرروز ہمار سے یہاں دسس لاکھ ذہنی بونے

وجددين أيس كيراس كابهت كجه اثر بهارى سلون يرحاليه

(Intellectual dwarfs)

برسوں ہی ہیں برط حکامو گا۔

یوچیاکی کہ اس مسئلہ کاحل کیا ہے ، ڈاکٹر سوامی ناتھن نے اس کے جواب ہیں کہاکہ حکومت کو چاہئے کہ اپنی کارروا یُوں کے ذریع عوام کے اندر بروٹین شعور بيداكرك اوراس سلديس رائع عامكوهمواركرا يروثين كي صرورت كالخنيند مفد اراورنوعيت د ونول کے اعتبار سے کرنا چاہے۔ اوسطنشو ونمائے لئے پر وٹین کے مرکبا ت میں ، مقسم کے امینو ایٹ ہونا ضروری ہیں غیری عند اوں بی بعض قسم کے البید شنلاً لائمین (Lysine) اورمتیونین (Methionine) کاموج دنه موناعه مے جبکہ جرار تیں لیوکین کی زیادتی متعددع اتوں مبیں بیاری کاسبب رسی ہے جہال کی خاص غلا ایس اناج ہے۔ اگرچیچوانی غذا ( دودھ ) کا بڑے پیانہ پراستعال لیبندیده چیزہے، گمراس کا حصول ہیت مہنگاہے، کیو نکہ نیا تاتی عنب زاکوحیو انی غذاک شکل آ دینے کے لئے بہت زیادہ توت ضائع کرنی بڑتی ہے۔ (اسٹیٹسین م شمبر، ۱۹ وو

و اکٹر سوامی ناتھن کے انٹر ویوکی اٹیاعت کے بعد انڈین اکبیریں ریسمبر، ۹۹) نے ایک اد اربیت انع کیاجس کاعنوان تھا: یر وطبینی فاقه (Protein hunger) اس اد اربیبیس کهاگیا تھا كهندستان كى مركزى حكومت نے جب اناج كالساميں تائيدى ياليسى اختيار كونے كافيصل كما تومشكل سىسے يبشبهكيا جاسكانفاكى غلىكى بہتات كے باوجود بروتىنى فاقد كامئلىسانے آجائے گا ، جیباکه انگرین ایگر میلیچر سیرج انسٹی ٹیوٹ کے دائر کھر ڈاکٹر سوامی ناتھن نے نٹ ندہی کی ہے۔ غلول برزیا و ۱ اعمادے ایسی صورت حال سیداہوگی جس سے اچھے کھانے پیتے لوگ می ناقص تغذیبہ یس مبلا ہوجائیں گے۔جواوگ بر وٹینی فاقتسے دوجارہوں گے ، جمانی تکلیفوں کے ساوہ ان کے فرمنوں براس کے اثرات بڑیں گے اور بچوں کی ذہنی صلاحیت بوری طرح نشوونما نہسیں ياسكے گی۔

انٹرین اکسیریس نے مزید لکھا تھا کہ اس کو دیکھتے ہوئے موجودہ زرعی یالیسی پرنظر ان کی ضرورت ہے۔ گراصن سئلہان صربند اول (Limitations) کا ہے جن میں حکومت کو کام کرنا موگا زرعی بیدا وار کوچیوانی بروٹین میں سبدیل کرنا بے صدمہنگا ہے۔ حکومت نے اگرچید متو ازن خوراک اورگوشت، انڈے اور محیلی کے زیادہ استعمال کی ایک مہم چلائی ہے۔ گراس کے ہاوجود عوام اپنی غذائی عاونوں (Food habits) کوبد لئے ہیں سبت ہیں (انڈین ایحیس ہتر ۱۹۲۷) کو اکٹر سوامی ناتھن کا ندکورہ بیب ان اخبارات میں چھپا تونہ درستان میں ایک ہنگا مہھڑا ہوگیا۔ حتی کہ کچھ انتہا لیسندلوگوں نے مطالبہ کیا کہ ڈواکٹر سوامی ناتھن ایکر کیکچرل انسٹی ٹیوٹ کے عہدہ سے استعفادیں ، کیونکہ وہ اس تومی اوارہ کی صدارت کے لئے موز وں نہیں ہیں ۔ اس کے بعد داکٹر سوامی ناتھن بالکل خاموش ہوگئے اور بات آگے نہ برا سے کے مراسکی سوامی ناتھن بالکل خاموش ہوگئے اور بات آگے نہ برا سے کے در بار سے کو در بار سے کا در بار سے کے در بار سے کے در بار سے کا در بار سے کے در بار سے کے در بار سے کو در بار سے کا در بار سے کا در بار سے کے در بار سے کے در بار سے کے در بار سے کا در بار سے کہ در بار سے کو در بار سے کر سے کے در بار سے کی بین میں میں کو در بار سے کو در بار سے کی در بار سے کے در بار سے کے در بار سے کی در بار سے کو در بار سے کی در بار سے کو در بار سے کر بار سے کی در بار سے کر بار سے کی در بار سے کر با

اسس کی وجہ یہ ہے کہ ہندستان کے روایتی مذہب ہیں جان کو ارناسب سے بڑاگناہ ہے۔ اورچ نکہ گوشت کوغذا بنانے کے لئے جا ندار کو بارنا پڑتا ہے، اس لئے روایتی طور پر بہاں کے سنری خوری (Vegetarianism) کومباری خوراک فرار دیاگیا ہے۔ خاص طور پر گائے بہال کے روایتی ندہب ہیں ایک مقدس جانورہے۔ رگ و ید ہیں گائے کو دیوی (Goddess) بتایاگیا ہے (111/206) بتایاگیا ہے (111/206) بتایاگیا ہے۔ رک وید ہیں کا دیا تاہے۔ کوغیر مو مدانہ عقیدہ کس طرح انسانی ترقی ہیں رکا وی بن جاتا ہے۔

ہندستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس بے شمار وسائل اور امکا ناست موجود ہیں ۔ اس کے با وجود وہ اب تک صبح معنوں ہیں ترقی یا فتہ مک نہ بن سکا۔ اس کی واحد وجاسی تسسم کی مشرکا نہ بندشیں ہیں جھول نے اسس کی ترقی کا را سے نہ روک رکھا ہے۔ یہ راست نہ اس وقت سک دکا دے گا جب یک ملک کوان غیر حقیقی بندشول سے آزاد بنرکیا جائے۔

### سأتنس كاظهور

پورپ کی تا ریخ بی جی صدی عیسوی سے کے در ان ہو ہے کہ دسویں صدی عیسوی تک کے زما نہ کو تاریک ورپ کی تاریخ (Dark Ages) کہا جا تا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے حب کہ پورپ تہذیب وتمدن سے کامل طور بر دور تھا۔ یہ پورپ کے لئے ذہنی تاریکی اور وحتثت کا دور تھا:

A period of intellectual darkness and barbarity (III/380)

گراس تا ریک دور کا تعلق صرف یورپ سے تھا۔ عین اس وقت جب کہ یورپ پر تاریک دور "کا اندھیرا چھا با ہوا تھا ، اسلامی دنیا ہیں تہذریب کی روشنی پوری طرح موجودتھی ۔ بر شرینڈرس کے الفاظیں ، شھیک اسی زمانہ میں ، ہندستان سے اسپین سک اسلام کی عابیشان تہذریب ظہور میں آ چکی تھی :

From India to Spain, the brilliant civilization of Islam flourished (p. 395).

یداسلائی تہمذیب بوسسل اور اسپین میں داخل ہوکر پورپ کے اندر تک پہنچ جگی تھی،

اس نے پورپ کے لوگوں کومت ٹرکیا۔ مغربی پورپ کے طلبہ اسپین کی اسلامی پونیور سٹیوں میں تعلیم کے لئے آنے لئے۔ مسلم و نیا کے بہت سے لوگ نکل کر پورپ پہنچ ۔ جب پورپ والوں کو معلوم ہواکہ سلمان علم کے اعتبار سے ان سے بہت آگے جاچکے ہیں تو انفول نے مسلم فوں کی کت ابول کا ترجمہ لا تینی زبان میں کرنا شروع کیا۔ انسائی کلو پیڈیا برطما نیکا دسم ۱۹ ) کے مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ اسس وقت مسلمانوں میں ایسے کتب فانے متے جن کی کت بوں کی نعداد دس دو تمام بنیا دی لٹر بھر ہوں نے برب سے نورپ کی نشأة شا نیہ کو انجارا، وہ ملم لائم بربویں کی عربی کر سے اوں کے ترجمہ سے حاصل کی اگیا تھا ؛

Most of the classical literature that spurred the European Renaissance was obtained from translations of Arabic manuscripts in Muslim libraries (15/646).

موجوده زماینهیس کنزت سے ایسے محققین پیدا ہوئے ہیں جنموں نے واضح لفظول میں اس

وا قعہ کا اعتراف کیا ہے کہ عربوں کی تحقیقات کے ذریعہ پورپ میں جدید سائنس کا دور شروع ہوا، مثلاً گستا دلی بال ، را برط بریفالٹ ، ہے ایم را برٹس ، مانسٹ گومری واٹ وغیرہ -

اس لحاظ سے یہ کہنائے ہوگاکہ یہاں جوبات کہی جارہی ہے وہ عالمی طور پر ایک تسلیم شدہ بات ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ دوسرے لوگوں نے جس واقعہ کو" تاریخ مسلم" میں لکھ رکھا ہے، اس کے متعلق ہما راکہنا ہے کہ اس کو" تاریخ اسلام" میں لکھا جائے۔ اس کوانسان کے خاسے نکال کر خدا کے خاسہ والے۔

#### چندمث اليس

قدیم زمانه میں مشرکا منعقا کد کے تحت چیزوں کو منفدس مان بیاگیا تھا۔ اس ذہن نے چیزوں کے بارہے بیں از ادا نہ غور وفکر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ نوحید کے انقلاب نے تاریخ بیں پہلی ہار آزاد انہ غور وف کرکا احول پیدا کیا۔ ہرمعا ملہ میں بے روک ٹوک تحقیق اورم طالعہ کیا جانے لگا۔ اس طرح توحید کے انقلاب نے تاریخ بیں بہلی بار با قاعدہ طور برسائنسی غور وفکر کی بنیا در کھی۔ اس سے پہلے بھی اگر حی انفرادی سطے پر بعض انتخاص نے سائنس کی تحقیق کی تھی گرماحول سے ازگار نہ ہونے کی وجب بیان کو یذیر الی نہیں ملی۔ اور ان کا کام آگے نہ بڑھ مسکا۔

عام طور پر دوربین کاموتب رگلیگیو (م ۱۹۳۱ء) کوسجها جا تاہے۔ گرفیح یہ ہے کہ ابواسی تی ابر اہیم بن جنرب (م ۱۹۷۱ء) نے افلاک کا مطالع کیا۔ اس نے دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لئے پکھ اصول اخذ کئے اور اس کے مطابق ایک دور بینی آلہ ایجب دکیا۔ محلیا یونے اس ابتدائی دوربین کو مزید تی دی۔ بہ فن آگے بڑھتا رہا یہال یک کہ وہ موجودہ زمانہ کی ایکٹرانک دور بینول یک مزید تی دی۔ بہ فن آگے بڑھتا رہا یہال یک کہ وہ موجودہ زمانہ کی ایکٹرانک دور بینول یک جا بہنجا۔

جدیدسائنس کی بنیا دیخربات پریت مگرت دیم ز اندیس مختلف قسم کے تو ہماتی عقائد گربات کی راہ بیں رکاوٹ بینے ہوئے ہے۔ جابر بن حیان (م ۱۹۸۶) نے بخربہ کی اہمیت کو مجھا اور اس کو علی مطابعہیں استعمال کیا۔ اس کی تخریریں ترجہ ہوکر بورب بیں بہنچیں ۔ یہ فرہن ترقی کرتا را ایہاں مک کہوہ چیز وجود میں آئی جس کوموجودہ زیانہ بی بخرباتی علم (Experimental knowledge) کما

موجودہ زمانہ میں یہ تسلیم کیا جا تاہے کہ زمین سورج کے گردگول دائرہ ہیں نہیں گومتی بلکہ بیضنوی صورت کے مداری گومتی ہے۔ سیار ول کی بیجرکت آج کسپ لر کے تیسرے قانون (Kepler's third law) کے نام سے شہورہ ہے۔ گر اس کا کناتی واقعہ کو ابت دائی طور بیس نے دریافت کیا وہ ابوعب دائٹہ محد بن جا بر البنّانی (م ۹۲۹۶) ہے۔ اس نے اپنے فلکسی تی مشاہدات کے ذریعہ اس حقیقت کو معلوم کیا اور اس کے بارہ میں کی بارہ کے میں کی بارہ کے کا سب بنی۔ ہو کہ یورپ بہنی اور جب دیر تجرباتی سائنس کوظہور میں لانے کا سبب بنی۔

ابوعلی سن بن الهینم (م ۱۰۲۱) تا ریخ بین پیهاشخص سے بسب نے مادی اجمام میں جمود (Inertia) کا تصور دیا۔ اس کی یہ دریافت ترجمہ مہوکر یور ب بہنی۔ وہاں کے اہل سے اس کی یہ دریافت ترجمہ مہوکر یور ب بہنی۔ وہاں کے اہل سے اس کی مرز بیر تحقیقات کی۔ یہاں تک کہ وہ چیز وجود بین آئی جسس کو مادی اجمام کی حرکت کے بارے میں نیوٹن کے پیلے قانون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دراصل ابن الهیشم ہی ہے جس نے اولاً یہ دریافت کیا کہ روشنی ایک متھام سے دوسرے متھام بک جانے کے لئے ایسالاستہ منتخب کرتی ہے جس نے اولاً یہ دریافت کیا کہ روشنی ایک متھام سے دوسرے متھام بک جانے کے لئے ایسالاستہ منتخب کرتی ہے جس میں کم سے کم وقت لگے۔ بہی دریافت ہے جوموجودہ زمانہ بین فرما کے اصول (Fermat's principle)

زبین کی عمر

زین پرانسان کے ظہور کی قطعی تاریخ سائنس دانوں کومعلوم نہیں ۔ تا ہم انھوں نے ا سے
انسا فی ڈوھانچے دریافت کے ہیں جن کے متعلق ان کا لیتین ہے کہ وہ وس ہزار سات ہیں سے تعلق رکھتے
ہیں۔ اس بنا پراسس معاملہ میں بائسب کے بیان کو سائنس دان سینم ہیں کرتے ۔ بائبل کی کتاب
پیدائشس ہیں انسانی نسلوں کی جو تاریخیں دی گئی ہیں اس کے مطابق زمین پر آ دم کا ظہور حضرت میں
سے ، سوسوسال پہلے ہوا۔ حتی کہ ہے 19 کے عبر ان کلینڈر ہیں حساب دگا کر بت یا گیا تقب کہ انسان
ابتداؤ زمین پر ۲۳ می کا سیال پہلے ظہور میں آیا۔ جدید سائنسس سے نز دیک یہ حساب مضاکہ خیز حد
میک غلط ہے۔

عیسانی حضرات نے اس طرح زبین کی پوری تا ریخ کو، بائسبل کے مطابق، صرف کچھ ہزا ر سالوں میں سمیٹ دیا تھا۔ اس حساب سے سائنسی طور پر غلط ہوئے کا اظہار اٹھا رویں صدی ہیں جیمز ہٹن (James Hutton) کی تحقیقات سے ہوا جوطبقات الارض کا ماہرتھا۔ اس نے اپنی ساری عرصی اور زمین کی بناوٹ کا مطالعہ کیا۔ اس نے نابت کیا کہ زمین اپنی موجودہ شکل ہیں کروروں سال کے اندر تب ارہوئی ہے۔

اس کے بعد انیسویں صدی میں چارلس لائل کی مشہور وحروث تاب طبقات الارص کے اصول ہوئی مزید تصدیق کی۔ جارلس لائل کی مشہور وحروث تاب طبقات الارص کے اصول (Principles of Geology) حبل کی پہلی جب کلا ہیں شائع ہوئی، وہ بڑی حد تک اس کا سبب بن کہ بائس کا حمابی پیانہ سبنیدہ بحث کے قابل ندرہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لائل کی کست ابوں کا نیتجہ تھا کہ وسیع تر دنیا اس پرمطائن ہوگئی کہ بائبل کا بیب ان غلط ہوستا ہے۔ جب کہ اس سے پہلے یہ نا قابل قیاس مقاکہ بائس کے بیان کو غلط سجھا جائے:

Indeed, Lyell's books were largely responsible for convincing the world at large that the Bible could be wrong, at any rate in some respects, a hitherto unthinkable thought (p. 29).

اس قسم کے نظریات اورب کی علمی نزقی میں رکا دی سے میں اسے میں اس سے میں اس سے میں اس سے مختلف نظریہ بیٹی ، اس کوغیر نفارس س بتاکراس کو مستوجب سنرا قرار دے دیاگیا۔ گراسلام بی اس قسم کے غیرواقعی نظریات موجو دند تھے ، بہی وجہ ہے کہ اسپین میں جب اسلام کے زبر اثر سائنسی تحقیق کا کام ننروع ہو اتو وہاں انھیں ندہ ہب کی طرف سے کوئی مخالفت پیشس ندا گئے۔ تحقیق کا کام ننروع ہو اتو وہاں انھیں ندہ ہب کی طرف سے کوئی مخالفت پیشس ندا گئے۔

یورپ کاجب دبرتر قیاتی عهر ۱۱ ویل صدی بیل شروع ہوا۔ جس کو عام طور پر نشأة شانیہ (Revival) یا (Revival) یا (Revival) کے شانیہ بین دیور کارٹ تا ایک مغربی ملک بین دیونٹ قی نما نیہ یا از سر نوزندگی۔ اہل یورپ اپنے اس دور کارٹ ته ایک مغربی ملک یونان سے جوارتے ہیں۔ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ یورپ کا دورجب دید در اصل یو نان کے دوردت دیم کا احب وثانی ہے۔ مگر حقیقت بہ ہے کہ یہ صرف "احب و شکرا حب و ان ان ۔ وہ یورپ کی تاریخ میں پہلی بارسیش آیا۔ چنا کی منصف مزاج محقیق نے سام کیا ہے کہ غسر ب کی دینا سان میں اس بیلی بارسیش آیا۔ چنا کی منصف مزاج محقیق نے سام کیا ہے کہ غسر ب کی دینا سان

براه راست طور پرعربول کی دین ہے۔ بریفالٹ نے تکھاہے کہ ہماری سائنس کے لئے عربول کی دین اسس سے بی صرف پہنیں ہے کہ انقلابی نظریات دئے۔ سائنس کے لئے عرب کلیم کی دین اسس سے بی ذیا دہ ہے۔ وہ اپنے وجو دیکے لئے عربول کی مرہون منت ہے :

The debt of our science to that of the Arabs does not consist in startling discoveries of revolutionary theories. Science owes a great deal more to Arab culture, it owes its existence (Making of Humanity, 190).

#### بریفالٹ نے مزیدلکھاہے کہ یہ بہت زیادہ قربن تیاسس ہے کہ عربوں کے بغیر جب رہیر صنعتی تہذیب سرمے سے پیدا ہی نہ ہوتی :

It is highly probable that but for the Arabs, modern industrial civilization would never have arisen at all (p. 202).

انسائیکلوپیڈیابرٹانیکا (۱۹۸۰) کے مقالہ نگار نے لکھاہے کہ کتب فانداکسامی معاشرہ کا ایک اہم بہلو تھا۔ کنٹرت سے ایسے ادارے موجود تھے جن کے یہاں ایک لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود ہوتی تھیں۔ وہ بنیا دی لٹریچس نے پورپ کی نشأ ہ نمانیہ پیدائی ، اس کا بڑا حفیہ لم لائبریر پول کی عربی کتابول کے ترجب سے صاصل کیا گیا تھا :

Most of the classical literature that spurred the European Renaissance was obtained from translations of Arabic manuscripts in Muslim libraries (15/646).

کچھ لوگوں کے نزدیک ، عربول کا کا رنامہ زیا دہ سے زیادہ یہ ہے کہ انھوں نے یونانی علم کو بندر بعبہ کہ انھوں نے یونانی علم کو بندر بعبہ ترجمہ لیورپ کی طرف منتقل کیا۔ پروفیس بہٹی نے لکھا ہے کہ لیونا نی کلچر کا دھار االبین اور سسلی سے عربول کے ذریعہ یورپ کی طرف موٹر دباگیا ، جمال اس نے یورپ کی نشأ ہ ننانیہ بہیدا کرنے ہیں مدددی :

This stream (of Greek culture) was redirected into Europe by the Arabs in Spain and Sicily, whence it helped create the Renaissance of Europe (p. 307).

گریہ بات میں جہوں کہ یو نانی فلسفیوں سے دیوں کو ج چیز بل تھی وہ نظری جبیں تھیں نہ کہ بری علم ، بالفاظ دیگر انھوں نے یو نانیوں سے سائنس نہیں پائی تھی جس کا ان کے بہاں وجود ہی نہ تھا۔ سائنس یا تجربی علم سلمانوں کی ایجا دہے ۔ وہ اس علم مک تاریخ میں بہ بی بار پہنچ ۔ اور دوسری اقوام کو دبشول لورپ ) اسے منتقل کیا۔

برطرینڈر س نے درست طور پر لکھا ہے کہ سائنس ، عربوں کے وقت کک دو بہلور کھی تھی ۔ برطرینڈر س نے درست طور پر لکھا ہے کہ سائنس ، عربوں کے وقت کک دو بہلور کو تی ہی ۔ دا ) ہم کو اس قابل بنا ناکہ ہم چیزوں کو جانیں ۔ (۲) ہم کو اس قابل بنا ناکہ ہم چیزوں کو جانیں ۔ کو نانی کہ ہم جیزوں کو کریں ۔ یونا نی ، باستیناء ارشمی رسس ، ان دویس سے صرف پہلی چیزسے دلجیسی رکھتے تھے … سائنس کے علی استعمالات میں دلجیسی اولاً تو ہم پرستی اور جا دو کے ذریعہ آئی :

Science, ever since the time of the Arabs, has had two functions: (1) to enable us to know things, and (2) to enable us to do things. The Greeks, with the exception of Archimedes, were only interested in the first of these ... Interest in the practical uses of science came first through superstition and magic (The Impact of Science on Society, p. 29).

برطر بیندرس نے مزید لکھا ہے کہ اُنے کے ایک تعلیم یافتہ کو بدایک کھلی ہوئی حقیقت معلوم ہوتی سے کہری بات کو ماننے سے پہلے شاہدہ کے ذریعہ اس کی تحقیق کی جائے ندکہ مخص تقلیدی طور پر اسس کوان ایا جائے ۔ گریڈ کی طور پر ایک جب دین نقطۂ نظر ہے جو بشکل ہی ، اویں صدی سے پہلے اپنا وجو در کھتا ہقا۔ ارسطونے دعویٰ کیا کہ عور توں کے منھ میں کم دانت ہوتے ہیں ۔ اگر جہ اس نے دوست دیاں کیں ، وہ ابیا نذکر سکا کہ ابنی ہوی کے منھ کو کھول کر دیکھے اور مشاہدہ کی بنیا د پر اپنی رائے قائم کرے ۔ برطرین طریب سے اس نے اس فی مہت سی مثالیں دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ارسطونے بلائحقیق بہت سی باتیں برطرین طریب سے اس کے اس فی برست و رباتے تی ہوئے لکھا ہے کہ ارسطونے بلائحقیق بہت سی باتیں کہہ دیں اور بعد کے لوگ بھی بدست و رباتحقیق ان باتوں کو دہراتے رہے ۔ (صفحہ ۱۵)

سائنس کے لئے ضروری ہے کہ چیزوں کی ماہیت جاننے کے لئے گہرائی کے ساتھ ان کامشاہدہ اور تجربہ کیا جائے ۔ مگر بونانیول میں اور دوسری فت رہم قوموں میں اس کا ماحول موجو دینہ تھا۔ کیوں کی خدا کے سوا دوسری چیزوں میں بھی تقدس کو لمنے کی بنا پر ایس ہواکٹما مے چیزیں لوگوں کی نظریس مقدس اور پر اسرار ہوگئی تھیں۔ اس کے نتیجہ میں ہر قوم کے اندر جا دو اور تو ہم پہتی اور غیراللہ کی تقدیس کا عام رواج ہوگیا تھا۔ یہ ذہن اسٹیا ، کی مائنسی تحقیق میں مانع بن گیا۔ اگر لوگوں کے ذہن میں یعقیہ بیٹھا ہوا ہو کہ واقعات جا دو کے زور پر ہوتے ہیں یا چیزوں میں پر اسرار قسم کے دیو تائی اوصاف بھیے ہوئے ہیں توالیسی حالت میں ان کے اندر تحقیق کا ذہن نہیں ابھر کیا۔ ایسی حالت میں وہی چیز ابھرے گے۔ ایسی حالت میں وہی چیز ابھرے کے۔ ابھرے گے۔ ابھرے گے۔ ابھرے گے۔ ابھرے گے۔ ابھرے گے۔ ابھرے گے۔ ابھرے کے دو اور تو ہم پرستی۔ سے تعبیر کیا ہے۔

قدیم زبانہ کے عرب خود بھی اسی قسم کے تو ہمات یں بہتلاہ تھے۔ یہ توہمات دوسری قوموں کی طرح خودان کے لئے بھی ایک فرہنی روک (Menti block) بنا ہو اتھا۔ اسلام کے فرریع جب ان کے اندرف کری انقلاب آیا توان کے درمیان سے اس فرہنی روک کا خاتمہ ہوگیا۔ اب وہ چیز کوصرف چیز کے روپ یس دیکھنے لگے جب کہ اس سے پہلے ہر چیز انھیں مقدس اور پر اسسرار دکھائی دے رہی تھی۔ یہی وہ ون کری انقلاب ہے جس نے عربوں یں پہلی بارسائنسی فرہن پیداکیا اور اسس یں ترقی کرکے وہ ساری دنیا کے لئے اس چیز کو دبنے والے بنے جس کوموجودہ فرمانہ یس سائنسس کہاجا تا ہے۔

### عام طبیعی

آرنلا الوائن بی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سائنس فطرت کو استعمال کرنے کاعلم ہے ، یہ فطرت کروروں سال سے ہما ری دنیا بیں موجود تھی۔ بھر فطرت کو کنظرول کرنے اور اس کو انسان کے استعال میں لانے بیں اتنی دیر کیوں لئگ ۔ بھر اسس نے خود ہی اس کا جو اب دیا ہے کہ قدیم زمانہ میں فطرت انسان سے سے بی ہوتی تھی۔ اور جس چیز کو انسان پر ستش کی چیز بھولے ، عین اسی وقت وہ اس کو استعال اور تسخیر کی چیز نہیں تمجھ سے ا

آرنلڈ ٹوائن بی نے بساطور پر تکھا ہے کہت پیمانسان کے لئے فطرت صوف فطری فرائع کے ایک ذخیرہ کے ہم عنی دہتی۔ بلکہ وہ دیو تامقی ، وہ اسس کے لئے یا درگیتی تھی۔ اور زمین پر بھیلی ہوئی نہا تات ، اسس کی سطح پر گھوسنے والے چوا نات ، اس کے اندر جھپی ہوئی معد نیات ، سب کیب فدائی اوصاف کی مالک تقیں۔ ہی جسال تمام فطری مظاہر کا تھا۔ چینے اور ندیاں اور سمندر ، بہاڑ فدائی اوس کی گرج اور جبک ، سب دیوی دیو تا تھے۔ یہی تسدیم زما نہیں تمام انسانیت کا فدم بہت نظا :

For (the ancient man) nature was not just a treasure trove of "natural resources" but a goddess, "Mother Earth". And the vegetation that sprang from the earth, the animals that roamed the earth's surface, and the minerals hiding in the earth's bowels, all partook of nature's divinity. So did all natural phenomenon — springs and rivers and the sea; mountains; earthquakes and lightening and thunder. Such was the original religion of all mankind.

Arnold J. Toynbee, Reader's Digest, March 1974.

جس فطرت کو انسان معبود کی نظرسے دیجھا ہو ، اس کو وہ تحقیق اور سخیر کی نظرسے نہیں دیجے محقا۔
ٹوائن بی نے مذکورہ تاریخی واقعہ کا اظہار کرتے ہوئے یہ اعتراف کیا ہے کہ فطرت کے نقدس سے
اس دور کوجس نے ختم کیا وہ توحیب (Monotheism) کاعقیدہ تھا۔ توحید کے عقیدہ نے فطرت کو معبود کے متفام سے اتار کر مخلوق کے متفام پر رکھ دیا۔ فطرت کے منطا ہرکو پرسنش کی چیز قرار دینے کے
معبود کے متفام سے اتار کر مخلوق کے متفام پر رکھ دیا۔ فطرت سے منطا ہرکو پرسنش کی چیز قرار دینے کے
معالے اسس کو تنخیل چیز قرار دے دیا۔

توحيد كاينظريه يحط دوربس كام يغيرسي سي كرت رسم بي تام كھلے بغيرول كرنان يس توحييدي تخريك صرف تنخصي اعسالان يك محدود رسى ، وه انقلاب عام كم مرحلة يك أيس اليجي . بیغیراس ا معلی الشرعلیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی کوششوں نے توحید کے عقیدہ کو انقلاب عام کے مرصلہ تک بہنیا دیا۔ اس کے بعد اسس کے لازمی تیج کے طور برفطرت کے بارہ میں تقدس کا زمین سنم ہوگیا۔ اب انسان نے فطرت کو اس نظرسے دیجھنا شروع کیا کہ وہ اس کوجانے اور اسس کو اینے کام بیں لائے۔ یعلمسل جاری رہا۔ یہاں تک کہ وہ موجودہ سائنسی دور تک بہنے گیا۔ انب البيكلوييدًا برامانيكا (١٩٨٨) كم مقاله نكار نه فزيكل سأننس كي تاريخ كے تحت لكھا ہے کہ یونانی سائنس دورسری صب ری عیبیوی کے بعد تعطل کا شیکار برگئی۔ کیونکہ رومیوں کو اسس سے کوئی دلچیسی نہ تھی۔ساجی دیاؤ، سیاسی ٹی ،اورجرج کے ذمہ داروں کی مخالف علم یالیسی کا پنتیب ہوا كه يونا نى علما داينے وطن كو هيوا كرمندر قى كى طرف يطے كئے ـ ساتويں صدى عيسوى ييں جب اسلام كوعروج ببو أبواسلامي دنيابيس أخر كاراس تتسم كے علما وكو يذير الى حاصل بولى - بيتنريو ناني كتابيں عربی میں ترجمہ كى كئيں عربول نے قديم يونانى علم پر كجير بہت اہم اصلنے كئے - بار ہويں اور تير ہويں صدى بين جب مغربي يورپ بين يوناني علوم سے دلجيسي بيدا ہوئي تو يوريي اہل علم انسس علوم کی تحصیل کے لئے مسلم اسپین جانے سکے عربی کتا بول کے لاتینی ترجموں سے مغربی یورب میں سائنس کا حسی او ہوا۔ قرون وسطی سے یہ اہل علم اعلیٰ کمال کے درجہ کک پہنیے اور انھوں نے سولھویں ا ورستر ہوس صدی کے سائنسی انقلاب کی زمین تبیار کی :

Scientist of the Middle Ages reached high levels of sophistication and prepared the ground for the scientific revolution of the 16th and 17th centuries (14/385).

موسیولیبال نے "تمذن عرب" یں لکھا ہے کہ پورپ میں عربی علوم سلیبی بنگوں کے ذریعہ نہیں بہنچے، بلکہ اندلس بسلی اور اٹلی کے ذریعہ سے پہنچے۔ بالاء میں طلیطلہ کے رئیس الاس اقفہ رمیول (Remond) کی سربہتی میں مترجین کا ایک اوار ہ ت کم ہو اجس نے مختلف فنون کی مشہور عربی کتا بوں کا ترجمہ لا تینی زبان میں کیا۔ ان ترجمول سے پورپ کی آنکھوں کو ایک نئی دنیا نظراً نے سگے۔

چود ہویں صدی بک اس ترجمہ کاسلساہ جاری رہا۔ مذصرف رازی ، ابن سیناا ور ابن رکشد وغیرہ کی تتابیل بلکہ جابینوسس ، بفراط ، افلا طون ، ارسطو ، اقلیدسس ، بطلبوس وغیرہ کی کت بول کا بھی عربی ترجموں سے انبین زبان میں ترجمہ کریا ہے۔ ڈاکٹر گلکرک نے اپنی تاریخ میں تین سوسے زیادہ عربی کت بوں کے لاتینی ترجموں کا ذکر کیا ہے۔ (تمدن عرب)

دورسرے مغربی علی دنے مزید کھل کر اس تاریخی حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ مثلاً رابر ط بریفالہ نے کھا ہے کہ یونا نیوں نے سے بیدا کیا۔ تعمیم کی اور اصول مقرر کئے۔ گرمفعل اور طویل مثا ہدہ کی شقت اور بجر باتی تحقیق یونانی مزاج کے لئے بالک اجنبی تھی جب چیز کو ہم سائنس ہے ہیں وہ نئے تجرباتی اور صابی طریقوں کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے اور میجیز لورب کو عربوں کے ور یعہ سے لی جب دیرسائنس اسلامی تہذیب کی سب سے زیادہ غظیم دین ہے۔

اس قسم کی تفصیلات دیتے ہوئے بریفالٹ نے کہاہے کہ ہما رسی سائنسس پرعربوں کاجواحسان ہے وہ صوف بین ہمیں ہے کہ اعفوں نے ہم کو انقسلابی نظر بات کی بابت جیرت نیزور یا فیتس عطا کیس سائنس اس سے بھی زیادہ عرب کلچر کی احسان مندہے، وہ یہ کہ اس کے بغیر جدید سائنس کا وجود ، می نہ موتا :

The debt of our science to that of the Arabs does not consist in startling discoveries of revolutionary theories; science owes a great deal more to Arab culture, it owes its existence. Briffault, Making of Humanity, p. 190.

جارج سارش (George Sarton) جوکھ علوم سائنس کامشہور مورخ ہے، اس نے کھ علہ کہ قون وسطی کی سب سے زیادہ بنیادی اورسب سے زیادہ و اضح کا میں ابی مجرباتی روح کو پیدا کرنا تھا۔ اور سیروح اصلاً مسلمانوں نے پیدا کی جو بارھویں صدی عیسوی کے جاری رہی۔ اسلام کی دین

اسلام نے اس سل میں دواہم نزین کام انجب م دیا ہے۔ ان ہیں سے ایک ہے ذہنی رکاوٹ (Mental Block) کودور کرنا۔ جوتر قی کی طرف سفر کرنے یں مانع بنی ہوئی تھی۔ دو سرے ، نئے ترقب نی دورکا کی آغاز کرنا۔

ذہنی رکاوے کو دورکرنے سے مرا داست یا کوتقدس کے مقام سے ہٹا ناتھا۔ یہ بلات بہتب ۲۵ سے زیا دہشکل کام تھا۔ یہ کام دور نبوت بیں اور خلفائے راٹ دین سے زمانہ بیں پوری طرح انجام یاگیبار

علی آغاز کا کام اگرچ پہلے دور میں شروع ہو چپکاتھا ، تا ہم اس کا با فاعدہ آغاز عباسی دور صحومت میں بین افکمت کے تیام (۶۸۳۲) کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد اسپین اور سسلی بین عسر ربوں کی صحومت کے زمانہ میں مزید طاقت کے ساتھ جاری رہا۔ اور آخر کا ربورپ میں پہنچ کر حبر ببرسنعتی انقلاب کا ماعث بنا۔

پہبات عام طور پڑسلیم کی جاتی ہے کہ موجود ہ نرقبوں کا تعلق صنعتی انقلاب سے ہے۔ یہ ایک حقیق ت ہے کہ یہ نیام مرتقب الصنعتی انقلاب کے بطن سے طاہر ہوئی ہیں۔ اور خود صنعتی انقلاب نہیں ۔ کے اندر جیبی ہوئی طاقتوں کے است تعال کا دوسرانام ہے۔ انسان نے کوئلہ کو انرجی ہیں تبدیل کی ۔ اس نے ہوئے یانی سے جنر بیٹر چپ لاکر بملی تیار کی۔ اس نے معدنی است یا دکونکال کر انھیں شینوں کی صورت ہیں ڈھالا۔ اس طرح صنعتی انقلاب وجود ہیں کیا۔

اب وال بیرے کہ بہ تمام چیزیں تولا کھوں سال سے زبین کے اوپر موجود تھیں ، پھراسلام سے پہلے کا انسان ان بروہ علی کیوں نظر سکا جس کے نتیجہ میں وہ ان سے ترقی یا فتہ تمرن کوشکیل دیا۔ اس کا جواب صرف ایک ہے۔ اور وہ بہ کہ '' شرک '' اس عمل کی راہ میں مانع تھا۔



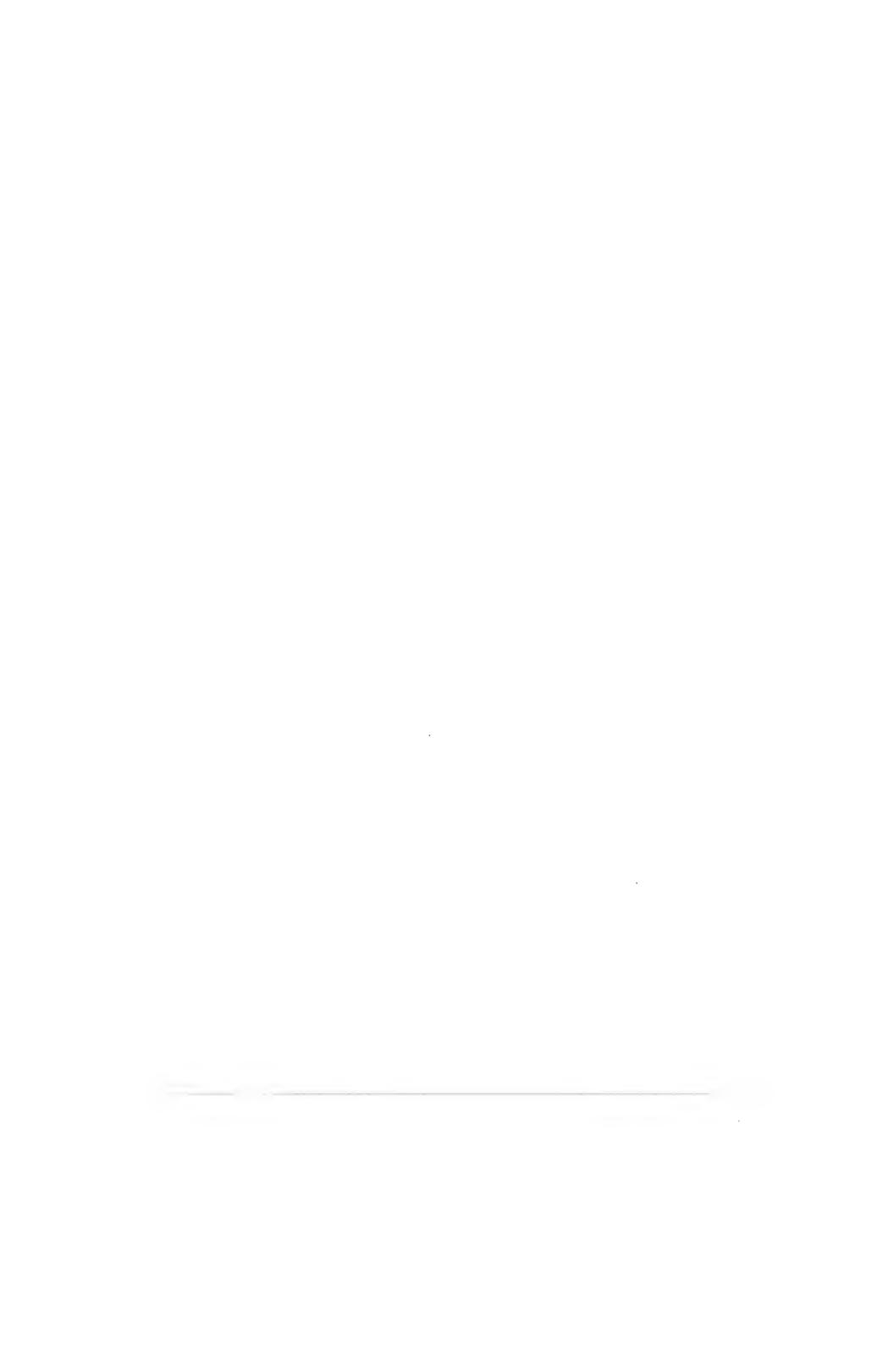

## نظاممى

علمی ترتی سے لئے آزا دار تحقیق کا ماحول انتہائی طور بیصروری ہے۔ قدیم زیار بریم منتف قسم كخودساخة عقائدكي وجرسا أزاد انتحقيق كاماحول باقى نهيس راتفا - قديم زمانه بي بار بارايساموا كه ايك فربين اورصاحب علم آدمى غور وفسكركرت بوك كسى حقيقت مك يهنجا - مكرحب اس نے اینا خیال لوگوں کے سامنے بیش کیاتو وہ اس کواینے توہماتی عقائد کے غیرموافق پاکر اسس کے مخالف بلکہ دُشمن بن گئے ۔ نتیجہ یہ مواکہ اس کا نسکرمزید آگے نہ بڑھ سکا۔

یونان کے فلسفی سقراط (Socrates) کوزبر دستی زبرکابسی اربلاکر بلاک کردیاگیا-اس کا جرم به تقاكه وه \_\_\_ ان ديوتا ون كو نظرانداز كرتا البيحس كوشهرا يتصننر كوك يوجع بي -وہ ندمب میں نیے نے طریقے زکا آیا ہے ، وہ یونان کے نوجوانوں کے ذہن کوخراب کرر اسمے۔ سقراط کو ہلاک کرنے کا یہ واقعہ ۹ ۳۹ قبل سے میں پیش آیا۔

گلیلیونے زمین کی گردسش کے نظریہ کی تا ئید کی توروی کلیسااس کاسخت وسمن ہوگی -اس پر ند ہبی عدالت بیں مقدمہ جلایا گیا ۔ اس کو اندلیشہ مہواکہ اس کوموت سے کم کوئی سزانہ ہیں دی جائے گی ۔ چنا بخہ اسس نے فلکیا تی نظریہ سے تو بہ کرلی ۔ اس نے رومی کلیسا کی عدالت کے ساسے ان الفاظ من اینے رجوع کا اعسلان کیا:

" ين كليليو، عرب سال ،آپ نوگول كے سامنے كھٹنے ٹيك كرانجيل مقلسس كوگواہ بناكر اس پر اپنے دونوں ہانتہ رکھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں ،اورزمین کی حرکت سے بعیداز حقیقت دعوے سے دست بر دار ہوتا ہول ، اس سے ان کا رکرتا ہوں اور اس نظریہ کو قابل نفرت خیال كرتا ہوں ـ"

يركونى ايك واتعدنه تفاءاسس زمانه بيرسي علماء كايبى عام طريية تهاء نئى حقتيتون كى كھوج ا ورنطرت کے را زول کی تلاست جس کانا م سائنس ہے ،ان کو انھول نے صدرول کی منوع بنائے ركها. ايسى چيزوں كو كالاعلم، جادو، اورسشيطاني تغليم بآياجا تا تقا۔ ان حالات بيس نامكن تقساكم تعقبق و تلاشش کاعمل مفیدلور برجاری ره سکے۔ قرون وسطی بیں بہ کام ہیلی با رمسلانوں کے مقات کا ماری کا میں ہوگا ہا

ذربعه شروع ہوا۔ کیونکہ قرآن کی تعلیمات نے ان سے ذہمن سے وہ تمام رکا وٹین خستم کر دیں جو گلیلیو حسے بوگول کی راہ میں حائل تھیں۔

اس کی ایک مثال نظام شمسی کی گروشس کا معاملہ ہے۔ اس معاملہ بین شیخے نقطاؤنظر کی حوصد افزائی ۔ پہلی بار اسلامی انقلاب کے بعد ہموئی ، اور بچر مزید ترقی کرتے ہوئے وہ جدید دریا فت یک ہنچی۔ قدیم بونان بیں ایک عالم فلکیات گزراہے جس کو ارسٹارکس (Aristarchus of Samos)

کہا جا تا ہے۔ اس کا انتقال ۲۷۰ ق م یں ہوا۔ اس نے شمسی نظام کا مطالعہ کیا اور غالباً بیہ لی باد ہوا جا ہم کندی (Heliocentric) نظریہ بیٹ کیا۔ یعنی پر کہ سورج مرکزیں ہے اور زبین اس کے گردگوم رہی ہے۔ تا ہم اس کے نظریہ کولوگوں کے درمیان مقبولیت حاصل نہ ہوسکی۔

اس کے بعد بطلیموسس (Ptolemy) بیدا ہوا۔ اسس کا زبانہ دوسری صدی عبسوی ہے۔ بطلیموس نے اس کے بعد بیکس زیبن مرکزی (Geocentric) نظریہ بیشن کیا۔ یعنی پر کرزین مرکزی ہے اور سورج اس کے گردگھوم رہاہے۔

زین مرکزی نظریم سی حضرات کو این اس عقیده کے بین مطابق محسوس مواجوانحوں نے حضرت میسے کے بعد بنا با تھا۔ اور حبس کی تصدیق آخری طور پر ۲۵ سر بین بینیا (Nicaea) کی محضرت میسے کے بعد بنا با بین اور کی محسوب میں ہوئی ۔ قسطنطین اعظم (۳۳۰ - ۲۸۰) کے میبیت قبول کرنے کے بعد عبیا الیت سال سے دومی سر نامی میں گئی ۔ اور اس کو زبر دست افت دار ماصل ہوگیا۔ اب میسی حضرات نے بطابیموں کے نظر پر کی خصوصی سر بہتی کی ۔ اور ارسٹارکس کے نظر پر کومکل طور پر تاریخ میں ٹوال دیا۔ بطابیموں کے نظر پر کی خصوصی سر بہتی کی ۔ اور ارسٹارکس کے نظر پر کومکل طور پر تاریخ میں ٹوال دیا۔ انسا لیکلو پیڈیا بر طمانیکا (۱۹۸۴) کے الفاظیں ،اسس کے بعد اس نقشیکا کنات میں مزید غور وفکر کاموقع باتی نہ رہا۔ ۱۷ ویں صدی عیسوی کے آخر تک تقریباً ہر جگہ بی تنظر پر برط صابیا جاتا ہا؛

There was no further scope for cosmology in the model, which continued to be taught and used almost everywhere until the 17th century (18/1013).

مگرسلان جوغیر تقدس کومقدس محصنے کی غلطی میں مبت لانہیں تھے، انھوں نے اس معاملہ پر کھلے فر من کے ساتھ فالص علمی انداز ہیں غور کیا، انھوں نے پایا کہ آفتاب مرکزی نظریہ زیادہ قرین عقل ہے، چنا پخدا نھوں نے اس کو اختیار کر لبا۔

ایڈورڈومیکال بنس (Edward Mc Nall Burns) نے اس موضوع پرکلام کرتے ہوئے اکما کے دین نظریہ کہ سورج ہما رہے کہ نظام کے مرکز ہیں ہے ، اب ایک ثابت نندہ واقعہ بن چکا ہے۔ بہ نظریہ ابت دا ڈارشارکس (۲۳۰ – ۳۱۰ ق م ) نے بیشس کیا تھا۔ گر نقریباً چارسوب ال بعد ارسٹارکس کا نظریہ دب گیا۔ اور نظیم کو بین مرکزی نظریہ غالب آگیا۔ اس کے بعد ۱۲سوب ال سے معی زیا دہ مدت یک بطایوس کا نظریہ ساری دنیا ہیں لوگول کے ذہنول پر جیایا دیا۔ ۹۹ ہما، میں کو پرنیکس نے بت بیاکہ زبین مرکز ہمیں ہے۔ تحقیق اور فلکیا تی مطالعہ کے بعد کو بہندیکس اس نیتے بر بہنچا کہ سیارے سورج کے گر دگھوستے ہیں۔ مگرچہ چ کی مخالفت کے اندائیے کو بہندیکس اس نیتے بر بہنچا کہ سیارے سورج کے گر دگھوستے ہیں۔ مگرچہ چ کی مخالفت کے اندائیے کی بنا بہدوہ اپنی تحقیقات کے نتا کے کومٹ کئی کرنے سے ۲۳ ما ایک دکار ہا۔

ابیبین سلانوں نے کسی اور مضمون کو اتنی نزتی نہیں دی جتنی سائنس کو۔ در حقیقت اس مید ان میں ان کی کامیابیال نہایت اعلیٰ تعیں جو اب تک دیکھی نہیں گئی تھیں۔ اسپینی سلان فلکیا ت، مید ان می کامیابیال نہایت اعلیٰ تعیں جو اب تک دیکھی فرج رکھتے تھے۔ ارسطو کے احترام کے ریاضیات ، طبیعیات ، کیمٹری اور طب میں متماز نزین علی ورج رکھتے تھے۔ ارسطو کے احترام کے با وجودوہ اس سے نہیں ہی کیا ہے کہ وہ اسس نظریہ پرتنقید کریں کہ زبین کا کنات کا مرکزے۔ انھوں با وجودوہ اس امکان کو تسام کی کہ دہ اسپ محور بیرگر دستس کرتی ہوئی سورج کے گردگھوم رہی ہے:

Despite their reverence for Aristotle, they did not hesitate to criticize his notion of a universe of concentric spheres with the earth at the centre, and they admitted the possibility that the earth rotates on its axis and revolves around the sun (p. 264).

Edward Mc Nall Burns, Western Civilization, W. W. Norton & Company Inc, New York, 1955, pp. 36.

نظام شمسی کے بارہ یں مسانوں کا میسی نظریہ تک پنہینا صرف اس سے کمن ہوسکاکہ اسلام نے با بندئ فسکر کے اس ماحول کو توٹر دیا جو انسان کے لئے ذہنی ترتی ہیں رکا دی بنا ہوا تھا۔ مصنوعی بند شوں کے ختم ہوتے ہی انسانی فکر کا قافلہ تیزی سے ترتی کی طرف سفر کرنے لگا اور بالآخر اسس مرحلہ تک پہنچا ہماں وہ بسیویں صدی میں ہم کو نظراً رہاہے۔

انسان ہردورمیں بیمار ہوتے رہے ہیں۔ اس بہنا پرفن طب جم کسی بہی طور برہرز مانہیں یا باجا تا ر ہاہے یگرفت دیم ز مانہ بیر کمبی فن طب کووہ اعلیٰ ترقی نہ ل سکی جو اسسلام سے بعد سے وور بیں ،ا ور پھروجودہ زماندمي اس كوحاصل بوني ـ

كماجاتا بي كهطب كاآغاز ، قابل لحاظ صورت بي ، قديم لينان بي موا- قديم ليه نان بي دوبهت بڑے بڑے طبیب بید ا ہوئے ایک ، بقراط اور دوسرے ، جالبنوس ۔ بقراط (Hippocrates) کاز بانہ یا بخویں اور وقعی صدی قبل سے ہے۔ تاہم بفراط کی زندگی سے مالات بہت کم علوم ہیں۔ بعد کے لوگوں نے تخینی طور پر یہ اندازہ ولیکا یا ہے کہ بقراط خالب اُ ۲۰ م ق م میں پیدا ہوا ، اور غالباً ۳۷۷ ق م بیں اس کی وفات ہو لک می کیعض محققین کو اسس کے ارکی شخصیت (Historical figure) ہونے بہد ستنبهد مع فلسفه اورطب كى جوكتابي اس كانام سامت مهوري ، ان كم تعلق بهى ييشب به كما كياب كه وہ اسی کی کھی ہوئی بیں یا دوسروں نے لکھ کر ان کو بقراط کے نام سے موسوم کر دیا ہے (EB-8/942-43) جالبنوسس (Galen) دورق يم كا دوسراا بم ترين فلسفى اورطبيب بمجعاجا تام - كما جاتا ب كراس ن الباركي من (Rational medicine) كى بنيادركي - جالينوسس غالباً ١٢٩ء بين سيب داموا ، اور غالباً ٩ ١٩ء مي اسس كى وفات موئى ـ روم بي جالينوسس كوكا فى مخالفت كاسامناكرنا پيرا- جاليتوس كى بينية ترتريرس ضائع ہوگئيں - بقبه بھي صائع ہوگئي ہوتيں - بيھرف عرب مقے جنھول نے نویں صدی عیسومی میں از سرنواس کے یونانی مخطوطات کوجے کیا اور ان کاعربی نہان میں نزجمہ کیا ۔ اس سے بعد سي رهوب صدى من برترجے بورپ ميں نيچ اوران كوعرب سے لاتينى مين تنقل كي أليا۔ انسائيكلوسيي شريا برامانيكا دسمهوا سفجالينوسس عباره بي اينامق الدان الفاظ يرستمكيا ہے کہ جالینوسس کے آخسری سالوں سے بارہ بیں بہت کم علومات ماصل ہیں ؛

Little is known of Galen's final year (7/850).

بطوروا تعدید بات صبح ہے كەستىم بونان بىل كچھاعلى طبى ذبىن پىدا ہوئے گريقراطا درجالينوس جیبے لوگوں کا انجب م بتا آ ہے کہ قدیم ہو نان میں وہ حالات موجود نہ تھے جن میں ایسے لوگوں کو اہمیت حاصل ۲۷ ہوسے۔ اصل یہ ہے کة تدیم ہونان میں طب کی نشو ونما کے لئے فضا سازگار مذبھی ۔ طرح طرح سے تو ہماتی عقیدے اس طرح کی کھلی تحقیقات کی راہ بیں جائل تھے۔ مثلًا بھاریوں کو براسرار طاقتوں سے والبينة كرنا . نبايا تات اور دوا والي الشياء بين بهت سي چيزول كومتفكس مان لينا . وغيره -

يونان بس طب كا آعن زظهورب كتقريباً دوسوس ال يبلي اور تقريباً دوسوسال بعدك زمانه یں ہوا۔اس طرح یونانی طب کا زمانہ تقریباً چارسویا یا پخ سوسال ہے۔اس کے بعد خود یونان ہیں بفن مزير آسے مذ بطه صلاد يو نان يورب كاايك مك ب مكريوناني طب كاتسك بقيد يورب ميں جا رسی ندرہ سکاکہ وہ حب ربیرمغربی طب کے ظہور کا ذریعہ بن سکے ۔ بیدو اقعہ خودراس بات کا خبوت ہے کہ قدیم یونان کا ماحول طب کی ترقی کے لیے سازگار منتھا۔

يوناني طب جس كو بعض انفرادي شخصيتول نے بيداكياتها ، وه اپنے ظهور محبعد تقريباً ايك ہزارسال یک غیرمون کا بول میں بب ریوار ہا۔ یہاں تک کی سب دور میں ان کتا بول کے ترجے کئے گئے عوبوں نے مزید اصانے کے ساتھ فن طب کو از سر لومدون کیا۔اس کے بعیدہی بمكن بواكه يفن يورب بي يهني اورجب ديدميد كيل سائنس كفلهوركا فريعهب

اس کی وجہ یہ ہے کہ اسسامی انقلاب سے پہلے دنیا ہیں ٹنرک اور توہم ریستی کا زور تھا۔اس ز ما مذكا ماحول انت غيروا فق تهاكه كوني تتخص أرعلى أورسائنسي تحقيق كرنا تو اس كولوگوں كى طرف سے حوسله إذ ائي نهيلتي تقي اس كونامساعدها لات كاسامناكرنا پرطتا تصاواس بنا پراس تسم كي كوشش اگه انفرادی سطح پرنطا هرجی هوتین تو وه اکثر دب کرره جاتی تقین ـ لوگ من اورعسلاج کا تشنه دیوناگول سے جوڑے ہوئے تھے۔ ایسی حالت بیں سائنسی طراق عسلاج کی بات نوگوں کواپیسے لنہیں کرتی تقى اسلام ك ذريع ب د نباين توحيد كانقلاب آيا ١١س ك بعب بى يمكن مواكه طبى ترقى كا وه دروازه كفلي بالآخريب ديدميديك سأنس يك يبنج جائي-

بيغمراسلام صلى الشرعليه وسلم كاايك ارست دان تفظول بين نقل كي أياسه: ان الله تعسال لم يستزل داء الاانزل له دواءً عسله مَن عسلمه وجبهله من جله الدادسام وهوالموب رستدرك ماكم، بعنى الله تعالى نے جو هجى مرض اتاراب اس كے ساتھ اسس كى دواجى اتارى ہے جس نے اس سوء

کوجا نااس نے جانا، اور جواس سے بے خرر ہا وہ اس سے بے خبرر ہا۔ البتہ موت کی کوئی وو ا نہیں ۔

بینبراسلام کایہ ارمشا دگویا قائد انقلاب کاارمشاد تھا۔ چنائجہ آپ نے اپنی زبان سے اس طبی حقیقت کا اعلان فرایا اور دوسری طرف تاریخ علی طور پر اس کے سانچہ میں طرحدن شروع ہوگئی۔ ہوگئی۔

### ايكمثال

چیک (Small pox) دنیا کی ایک خطرناک ترین بیار سمجھی جاتی ہے۔ اس بی بیلے بیار کا تاہے۔ دودن کے بعد دانے نکل آتے ہیں۔ یہ ایک وبائی بیاری ہے۔ اور سخت مہلک ہے۔ مزید پیکہ دی اگر اس کے حلاسے کے جائے تو وہ ہمیشہ کے لئے آدمی کی کھال کو دا غد ارب دیتی ہے۔ موجودہ ریکارڈکے مطابق ، یہ بیاری چین بیل ۱۱۲۲ ق م بیل پائی گئی۔ ہندتان کی ت بیاری ایک ہولناک سنکرت کی کتابول بیل بھی اس کا ذکر موجودہ ہے۔ ماضی میں مختلف ملکول بیل یہ بیاری ایک ہولناک وبا کی صورت میں بیوشتی رہی ہے۔ اس نے بیان اول کو اپنا شکار بن یا ہے۔ مصری فرعون وبا کی صورت میں بیوشتی رہی ہے۔ اس نے بیان اول کو اپنا شکار بن یا ہے۔ مصری فرعون اس کے چر سے پر چیک کے نتا نات ہیں (EB-IX/280) تاہم ہزار دن برس بی چیک کے اس میں کو نی تحقیق نہیں کی جا سے تھی۔

اب ہم جانے ہیں کہ چیک ایک چھوت کی بیماری ہے۔ وہ وا ترسس انفاکشن (Virus infection) سے بہدا ہوتی ہے ۔ انسان نے اب یہ دریافت کر بیا ہے کہ الیسی معالجاتی تدبیر: سموجود ہیں جن کا پیشگی اہتام کر لیا جائے تو چیک کے تلہ سے بہا جاسکتا ہے۔ مگر ببطبی حقیقت پہلی با داسلام کے ظہور کے بعد صرت نویں صدی عیسوی کے آخریں معلوم کی جاسکی۔ پہلا واضح نام بس نے تا دیخ ہیں چیک کاعلاج تلاش کیا اور اس کی طبی جا پخ معلوم کی جاسک ۔ پہلا واضح نام بس نے تا دیخ ہیں چیک کاعلاج تلاش کیا اور اس کی طبی جا بخ کی وہ مشہور عرب طبیب الرازی (۹۲۵ – ۴۸۹۵) ہے۔ وہ رسے (ایر الن) میں پہلے اس کا ترجہ اس نے اس مملک مرض کے بارے میں پہلی طبی کتا بہ کی جب کانام الجب نری والحد بہ تھا۔ اس کتاب کا ترجہ قدیم یورپ کا علی زبان لانین میں ہیں ہیں جب بار سے میں ہو جب اس کے بعد ایو نانی اور دور سری زبانوں ہیں ترجہ قدیم یورپ کا علی خورب کا علی نان اور دور سری زبانوں ہیں ترجہ

ہوکروہ پورسے یورپ بیں بھیلی ۔ اسس کا انگریزی ترجہ لندن سے ۱۸۲۸ بیں تھیپ جس کا نام ہی ا A Treatise on the Small Pox and Measles.

محققین نے سیلے کہ الدازی کی یہ کتاب پوری معلوم تاریخ میں جیچیک کے بادھ میں بہا کلی م کتاب ہے۔ اس سے پہلے اسس موضوع پرکسی شخص نے طبی تحقیق نہیں کی۔

ایڈورڈجنر (Edward Jenner) نے الدازی کی کتاب کے ترجبہ کو پڑھا۔ اس سے اس کے اندرچیک کے مرض کی طبی تحقیق کا خیب ال بیدا ہوا۔ یہاں یک کو اس نے ۹۹ء میں ٹیب کہ (Vaccination) کا وہ طریقہ دریافت کیا جس نے عالمی سطح پڑتہرت ماصل کی۔ اب انسان نے چیک کو کنٹرول کرنے کی تدا ہیر بڑی شروع کیا۔ یہاں یک کہ تا دیخ میں پہلی بارے ، ۹۹ میں اقوام سے دہ کی طرف سے یہ اعب لان کیا گیا کہ چیک کے مرض کا فائد کر دیا گیا ہے۔

جیپک کی بیماری کوطب اور عسلاج کامومنوع بنانے میں کئی ہزادس ال کی تاخیر کیوں ہوئی۔ اس کا سبب و ہی چیز تفتی حبسس کو مذہبی اصطلاح میں شرک کہا جا تا ہے۔ بعنی غیر تفرسس کو مقدس سمجھنا یاغیر خدا میں خدائی اوصاف فرض کرنا۔ ڈ اکٹر ڈ ایوڈ ورنس (David Werner) کے الفاظ

In most places in India, people believe that there diseases are caused because the goddess is angry with their family or their community. The goddess expresses her anger through the diseases. The people believe that the only hope of cure for these diseases is by giving her offerings in order to please her. They do not feed the sick child or care for him because they fear this will annoy the goddess more. So the sick child becomes very weak and either dies or takes a long time to get cured. These diseases are caused by virus infection. It is essential that the child be given plenty of food to keep up his strength so that he can fight the infection (9).

ندیم زمانہ کے لوگ بیعقیدہ رکھتے تھے کہ چپ کا ورخسہ وکی ہیاریاں دیوی دیوتا نوں کی نارانگی کی بہت کی بہت ہوتے ہیں توان کو اس مہلک کی بہت ہیں ہوتے ہیں توان کو اس مہلک بہتاری ہیں بہت کر دیتے ہیں۔ وہ اسس بیاری کے ذریعہ اپنے عصد کا اظہار کرتے ہیں۔ اس عقیدہ کی بنا پر لوگ یہ مجھے ہوئے تھے کہ اس بیماری سے بہت کا واحد طریقہ یہ ہے کہ دیوی دیوتا وُں کونذرائے بہت سے کہ دیوی دیوتا وُں کونذرائے بہت سے کہ دیوی دیوتا وُں کونذرائے بہت سے کہ دیوی دیوتا وہ کونذرائے بہت سے کہ دیوی دیوتا وہ کونذرائے بہت سے کہ دیوی دیوتا وہ کونذرائے بہت سے کہ دیوی دیوتا کو کونذرائے بہت سے کہ دیوی دیوتا کو کونذرائے بہت سے کہ دیوی دیوتا کو کونذرائے بہت سے کہ کے جا کہ وہ خونش ہو جا کہ بنا پر وہ کے بنا پر وہ کا دیوتا کو کونڈرائے کے دیوتا کو بنا پر وہ کا دیا ہے دیوتا کو کونڈرائے کے دیوتا کو کونڈرائے کے دیوتا کو بیانی دوہ کونڈرائے کے دیوتا کو کونڈرائے کو کونڈرائے کو کونڈرائے کے دیوتا کو کونڈرائے کو کونڈرائے کو کونڈرائے کو کونڈرائے کو کونڈرائے کے دیوتا کو کونڈرائے کو کونڈرائے کے دیوتا کو کونڈرائے کو کونڈرائے کو کو کونڈرائے کے دیوتا کو کونڈرائے کی کو کوئی کو کوئی کو کوئی کوئی کے دیوتا کوئی کوئی کوئیرائے کے دیوتا کوئی کے کوئیرائے کوئیرائے کے کا داخلے کوئیرائے ک

قصد آمریض کو کچھ کھسلانے اورعلاج کی تدبیر سوچنے سے پر ہیز کرتے۔ کیونکہ ان کاخب ال تفاکہ اس سے دیوی داورزیا دہ نارامن ہوجائیں گے۔

اسلام نے جب مرض ہے بارہ بیں اس توہم کو توڑا، اور بیبت ایا کہ ایک فدا کے سواکسی کو بھی نفع یا نقصان کاکوئی اختیار نہیں ۔ خال صرف ایک ہے ۔ اس کے سواجو ہیں وہ سب مخلوق اور بہت ہیں۔ اسلامی انقلاب کے بعد جب انسان کے اندر بیز وہن اہمرا ، اور اسس نے دیو آئی مفوضات سے آزاد ہوکر سوجی نا نثروع کیا، اس سے بعد ہی یہ مکن ہوا کہ چیک پرطبی تحقیق کی جائے اور اسس کا عسلاج معلوم کرنے کی کوشش کی جائے۔

جب دنیا میں یہ فکری انقلاب آیا ،اس کے بعد ہی یہ کمن ہواکہ چپیک کولمی تحقیق اور عسلاج کا موضوع بنا یا جائے۔ اس کے بعد ہی یہ امکان بیب دا ہواکہ ابو سکر را زمی اور ایٹر ورڈ جبز جیسے افراد اسٹیں اور جیج کے علاج کو دریا فت کرکے انسا نیت کو اس مہلک مرض سے نجات و لائمیں ۔ جیچک کے علاج کی دریا فت مک پہنچ میں اصل رکا وٹ (Barrier) مشرکا نہ مفروض سے تھے ، اور ان مفروضات کو تاریخ میں جسس نے یہلی بارختم کیا وہ بلاث بداسلام تھا۔

فن طب کے سلسلہ میں مسلمانوں کے کارنامہ پرکٹرت سے کتا بین کھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہٹی کی تا ب ہسٹری آف دی عرب ں۔ ان کتابوں بین مسلمانوں کے طبی کارناموں کی تفصیلات دیمیں جاسکتی ہیں۔

## علماللساك

زیان کے ہارہ میں تو ہماتی عقائد کی بنا پر علم اللہ ان ماضی میں سخت نامسا عد صالات کاشکار رہا ہے۔ حتی کہ ہزار ول سسال کساس کی ترقی رکی رہی۔ علم اسان کے ایک ما هسسر ڈو اکسٹ گلنر (Dr Ernest Gellner) نے کھا ہے کہ فلسفۂ لسانیات میں الٹا طرزف کریا یا جاتا ہے۔ وہ قبقی خیالات کو بھاری مجتنا ہے۔ اور مردہ خیالات اس کے نزدیک صحت کانمونہ ہیں :

Linguistic philosophy has an inverted vision which treats genuine thought as a disease and dead thought as a paradigm of health.

قدیم زمانه میں عام طور پریہ خیال کیاجا تا تھا کہ تحریر (خط) دیوتا کوں کاعطیبہ ہے۔ مثلا ہندستان میں" برہم لیبی" کاعقیدہ ۔ الفاظ اور ترکیبیں دیوتا کوں کی مقرر کر دہ ہیں اور اس بہت بہر وہ اعلیٰ ترین تعظیم (Highest veneration) کی ستی ہیں۔ جان اسٹونس (John Stevens) کی سی ہیں۔ جان اسٹونس (John Stevens) کی ایک تنا ہے جس کا نام ہے مشرق کی مقدس کتا ہت؛

Sacred Calligraphy of the East

اس بیں اس نے اپنی تیخقیق بیٹیں کی ہے کہ مقدس خط کاعقیدہ صدیوں یک دنسیابی جاری رہے۔ اس بارہ بیں تو محققین کے درمیان اختلاف ہے کہ فن تحریر اولاً کہاں بیدا ہوا۔ مصریب یا چین بیں یا ہندستان میں، یاکسی اور مقام پر۔ تاہم اس امر بین علم الفت متفق ہیں کہ تام مسلم وروں میں یعقیدہ منت ترک طور بر یا یاجا تار ہا ہے کہ تحریر خدائی چیز ہے۔ یہ اپنی فوات میں مقدس ہے تحریر دیوتا وُں کی زبان ہے:

One idea, however, is common to all ancient systems. Writing is divine. It is inherently holy. Writing is the speach of the gods.

تاریخ بنانی ہے کہ انسانی زبانیں ہزار ول سال تک توہات (Superstitions) کا شکاررہی ہیں۔ بہ وض کرلیے گیا کہ بعض نربانیں خدائی اصل (Divine origin) رکھتی ہیں اور ان کے بولنے والوں کو دوسری زبانوں پرخصوصی درجہ حاصل ہے۔ مثلاً یونانی زبان کے متعلق

عرصہ تک سیمجاجا تارہا کہ وہ تمام دوسری زبانوں سے اعلی ہے۔ وہ دیونا وں کی زبان ہے۔ دوسری زبان ہے۔ دوسری زبانیں اس کے مقابلہ میں وحشیوں کی زبانیں ہیں۔ وغیرہ

یهی معالمه عبرانی کا موادی بودی دسی دنیابی صدیون یک بیمجها جاتا را که عبرانی نربان خلا کی اینی نربان سے دوہ سب سے پہلے دنسب میں بولگئی دونٹر لی اور نیٹرانر بانوں پرسی عقائد کے انزوات کا جائزہ لیتے ہوئے تکھتے ہیں کہ جن عوامل نے لسانی ترقی کوروکا ان ہیں سے ایک فت دیم میسی مولین کا پہ عقیدہ تھا جونٹ اُق نانیہ کے دور بی شدت سے چھا یا رہا کہ دنیا کی تمام زبانیں عبرانی سے تکی ہیں:

One of the factors which retarded linguistic progress was the belief among early Christian writers and persisting well into the Renaissance era, that all languages were derived from Hebrew.

William L. Wonderly and Eugene Nida in "Linguistics and Christian Missions" Anthropological Linguistics, Vol. 5, pp. 104-144

چنانچه صدیون تک یورپ کے علماء نسان لا صاصل طور برعبرانی کی افضلیت ٹنابت کرنے کی کوشنشوں بین مشغول رہے۔ وہ ہزر بان کارشتہ عبرانی سے تابت کرتے رہے۔ اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ علم اللسان ترقی مذکر سکا۔ اٹھا رھو ہی صدی میں جب بہ کرمغلوب ہوگیا اس وقت یورپ کی مختلف نہ بانوں کاعلم اللسان ترقی کرنا تنروع ہوا۔

خدائی زبان (Divine language) کاتسور کمل طور پر تو ہمات کی بیدا وارہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جب سی زبان کی بابت یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ خدا کی یا دیو تاؤں کی زبان ہے ، تواسس کالازی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مقدس زبان کی حیثیت حاصل کر لیتی ہے۔ اب وہ لوگوں کی نظرین خابل احترام ہوتی ہے نہ کہ فابل تحقیق۔ اس کے بعد اسس زبان کا تنقیدی جائزہ لینا ، اسس کومزید آگے بڑھانے کے لئے کسی نئے اندازی وکالت کرنا ، سب برعت قرار پاتا ہے۔ لینا ، اسس کو تقدس کو توڑنے کے ہم خی بن جاتا ہے۔ اسی ہر تحقیق لوگوں کو بے جاجہ ارت نظر آئے سکت ہر محانے کے لئے کوئی سنجیدہ کوشش ۔

بيصورت جوز بانول كے ساتھ بيش آئى، يہى قسدىم زبانەبى دوسرے تمام إنسانى شعبول

کا بھی حال رہاہے۔ بے شمارتسم کے توہماتی عن ٹرینے حضوں نے انسان کی فکری ترقی کوروک دکھا تھا۔ تاریخ میں پہلی بارمبس نے اس بند کو توٹرا وہ توحید کا انقلاب تھا جو پینیبراسلام اور آپ سے ساتھیوں کے ذریعہ رونما ہوا۔

یہ انقلاب اولاً عرب میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد اسس کے اثرات ساری دنیا ہیں پہنچ۔ انسانی تاریخ تو ہم برستی کے دور سے نکل کر حقیقت پسندی کے دور میں داخل ہوگئی۔

قرآن میں جب اعب لان کیا گیا کہ ایک انٹرے سواکوئی الہ نہیں ، تواسی وقت سائنٹفک طرز فسے کے آن اور ہوگر چیزوں کے بارہ ہیں سوچنے میں سوچنے سے یہ طرز فسے کرچے متار ہا ، بہال تک کہ وہ موجودہ سائنسی انقلاب تک بہنیا۔

ابک، الله کواله ما نناا ور دورمری تمام چیزول کواله کا ورجه دینے سے انکار کرنا ، برعت فی رکھتاہے کہ ایک الله کے سواکسی اور چیز کو تقدس کا مقام حاصل نہیں ۔ ایک الله کے سواجتی جیزیں ہیں، وہ سرب بحسال درجہ میں مخسلوق اور بے اختیار ہیں ۔ دورمری چیزول کو مقدس ورج دینا انھیں تحقیق وتسخیر کاموضوع بنانے ہیں رکاوٹ بنا ہوا تھا ، ان چیزول کو غیر مقدس قرار دینا انھیں تحقیق وتسخیر کاموضوع بنانے کا باعث بن گیا۔ ہی اسلام کا وہ فاص کا رنا مہ ہے جواس کو دورجد بدکا خالن عظم ارباہے۔

## علماعداد

اعداد دمهندس کاموجوده طریقه ابتداهٔ مهندستنان پی بعض افراد نے وضع کیا۔ تاہم پرند ما نہوہ تھا جب کہ مرموجہ چیز کومنفدس مجھ لیا جاتا تھا ،اور ہرنئ چیز کوشبہہ کی نظرسے دیکھا جاتا تھا ۔چپ اپند مرد جا پہطریقہ اس وقت مندستنان ہیں رواج نہ پاسکا۔ وہ صرف بعض انفرادی کمت ابول ہیں بند مہوکہ رد گیا۔ لوگ فدیم طریقے کومقدس مجھ کراسس کو پیرطے درہے ، وہ نے طریقے کو اختیار نہ کرسکے۔

اس کے بعد مہنگر سے ان واضعین کو معلوم ہواکہ بغدا دمیں ایک سلطنت قائم ہوئی ہے جونئی چیزوں کی تدروانی کرتی ہے۔ چانچ ایک ہست دستانی ہم ۱۵ ہر (۱۵۷۱) یں سفر کر کے بغدا درگیا۔
اس وقت بغدا دمیں عب اس فلیفہ المنصور کی حکومت تھی۔ ہندستانی پنٹرت نے المنصور کی خدمت میں دوسنسکرت رسالے پیش کئے۔ ان میں سے ایک سرتھا نتا کے بارہ میں تھا۔ اس کو عربوں نے سند صند کا نام دیا۔ اس کا دوسرا رس الریاضی کے بارہ بیں تھا۔

المنصور کے حکم سے محدین ابرا ہیم الفنراری نے ۸۰۹ – ۹۹ م مے درمیان ان کاعربی ترجمہ کیا۔
المنوارزی (۸۵۰ – ۸۵۰) نے اس عربی ترجمہ کو پڑھا اور اسس کے ذریعہ ہندی ہندسہ سے
واقفیت حاصل کی جس میں بنیا دی گئتی نو (۱ – ۹) تک خفی - اور اس کے بعد صفر کے اصالت سے نمام گنیاں بنانے کا طریقہ بتایا گیا تھا - الخوارزی نے اسس کو ہندی ہندسہ کہا اور اس کو اختیار کرنے کی ابیب ل کی رہٹی ، صغم ۸۰۰۰ – ۳۰۰)

الخوارزی کی کتاب کا لائنین ترجمه بارهویں صدی پیں افویلار و (Adelard) نے کیا۔ اس طرح گنتی کا یہ فن کورپ بین پاروں نے اگرچہ اس کو مہندی ہندسہ کہا تھا۔ گر پورپ بین اس کوعر فی گئتی (Arabic numerals) کا نام دیا گیا۔ عجیب بات ہے کہ الخوارزی کی عرف کناپ کا نسخہ منائع موگیا، البتدا سس کا لائین ترجمہ اب بھی یورپ کی لائبر پر بول بین موجود ہے (ہی صفحہ ۲۵۰۷ - ۵۵۳) یورپ بین قدیم زمانہ میں رومی ہندسہ رائح تھا۔ وہ یورپ میں دوہ ہزار سال تک رائح میں مربخ میں موجود تھی (LXXXVIII) رہا یہ یعلمتی حروف کی شاب ہے حدد شوار تھا۔ گر اہل یورپ رومی ہندسہ کو مقدس مانے تھے۔ وہ اس کے نیتج میں حساب کتاب ہے حدد شوار تھا۔ گر اہل یورپ رومی ہندسہ کو مقدس مانے تھے۔ وہ

اس کو دیوتا وُل کاعطیہ مجھتے تھے۔اس لئے وہ سوچ نہیں پاتے تھے کہ اسس کو بدلیں یااسس میں کوئی ترمیم کریں ۔غیر مقدس اعداد کو مقدسس ملنے کا نیتجریہ ہواکہ علم کے میدان میں وہ سیکرطوں سال تک کوئی ترتی مذکر سے۔ یہ اسسالمی انقلاب تھا جس نے پہلی بار اعداد کے تقدسس کے طلسم کو توڑا اور بھر یوریب بین علمی ترقی کا دور تغیروع ہو۔ا۔

بیونار طوو (Leonardo Fibonacci) غالباً بیسا (اطلی) بین بیدا بواراس کی ابتدائی زندگی کے بارہ بین بہت کم معلوم ہے۔ تاہم بعد کی تاریخ بین اس نے غیر معمولی شہرت حاصل کی کیونکہ یہی وہ شخص ہے جس نے عرب اعدا دکو پورب میں روست ناس کر ایا۔ اس کا زبانہ بار حویں اور تیر حویں صدی کے درمیان ہے۔

یونار و کاباپ الجیریا یں تجارت کرتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک عرب استاد کے والے کردیا تاکہ وہ اس کوصاب کی تعلیم دے ۔عرب استاد نے بونا رڈ کو" ہندسہ"کا علم کھیا۔
اس کے بعد لبونار و نے مصر، شام ہسسلی وغیرہ کا سفر کیا۔ اس نے الخوارزمی کی تحریریں پڑھیں۔
عرب اعدا دسے پوری واقفیت ماصل کرنے کے بعد اس نے کتا ہیں لکھ کر ان کو اس سے تعارف کر ایا۔ اس نے بت یا کہ اس اصول کے مطابق نو بنیادی گنتیاں ہیں : ۲۱ ۳ ۳ ۲ ۵ ۲ ۵ ۹ ۹ ۔ ۱۵ میں ان گنتیوں پرصفر کا اضافہ کرکے کوئی بھی عدد بنایا جاسکتا ہے۔

یہ طریقہ بہت جلد بورب میں تجارتی حابات کے لئے استعال ہونے لگا۔ ۱۲۲۰ء بیں بیو نار طوکی نہرت اتنی بڑھی کہ اٹلی کے بادر شاہ فریٹررک (Frederick) نے اسس کو اپنے ور بار بیں بلایا۔ وہاں اس نے باد ثناہ کے سامنے ابنے علم کا مظاہرہ کرتے ہوئے عسر بی ٹائپ (Arabic Type) بیش کئے ۔عرب اعدا دی طریقہ کوجن لوگوں نے بورب میں شائع کیا۔ ان میں بیو نار ٹوکانام سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ (EB-IO/817-18)

ولفرڈ بلنٹ (Wilfrid Blunt) نے لکھا ہے کہ \_\_\_ فرض کروکہ اگراس لام کاطوفان نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہوتا کہ کا ہوجت کہ سے بہر نہ ہیں جب نے مغرب بیں سائنس کی ترقی کو اتنار دکا ہوجت کہ بے طوصنگے رومی ہندسہ نے رو بی ہندسہ جو کہ آطویں صدی عیسوی کے آخر ہیں ہندستان سے بغدا دینہ پاتھا ، اگروہ جب لدہی بعد خربی پورپ بہنے جاتا وربہاں اس کو اختیار کر لیا جاتا تواس

# كانتيج به به تاكه بهت سى سائىنسى نرتى جس كواللى كانت أة نانيه سے منسوب كيا جاتا ہے ۔ و ه جيندسو سال پہلے ما صل بوجاتى :

And supposing the tide of Islam had not been stemmed? Nothing so delayed the advance of science in the West as the clumsiness of the Roman numerals. Had the Arabic numerals, which had reached Baghdad from India towards the end of the eighth century, been soon afterwards introduced into and adopted by western Europe as a whole, much of that scientific progress which we associate with the Renaissance in Italy might have been achieved several centuries earlier.

Wilfrid Blunt, The Times (London) April 2, 1976

### ایک دضاحت نئی دہلی سے ایک انگریزی کتاب جھی ہے۔ وہ بچوں اور عام قارئین کے لئے ہے اور ۲۲ صفحات پڑت تمل ہے۔ اس کا نام ہے ۔۔۔ زیر وکی کہانی:

Dilip M. Salwi, Story of Zero, Children's Book Trust

تناب میں بہت یا گیاہے کزریر و کا تصور انڈیا میں دریانت کیا گیا۔ اس سے پہلے بڑی گنتیوں کو بہانے کے لئے کوئی آسان طریقہ موجود نہ تھا۔ ایک طریقہ کے مطابق، کچھ خاص گنبتوں کے لئے بیش انفاظ مقرر تھے۔ مثلاً سہاسرا (۱۰۰۰) آیوتا (۱۰۰۰) کشنا (۱۰۰۰) کوئی (۱۰۰۰۰) وغیرہ نریہ وکی ایب دینے علم الحساب میں ایک انقلابی تب دیلی پربراکر دی۔ اب بڑی گنتیوں کو بہتا نا نہا یہ تنہاں ہوگیا۔

برہاگیت ( ۲۹۰ – ۹۸ م) مثان میں پیدا ہوئے ۔ انھوں نے پہلی بار زیرو (صفر) کاطریقہ مقرد کرنے کی کوشش کی ۔ تاہم ان کے طریقہ میں کچھ فامی تھی ۔ اس کے بعد بھاسکر (۱۱۸۵ – ۱۱۱۷) مقرد کرنے کی کوشش کی ۔ تاہم ان کے طریقہ میں کچھ فامی تھی ۔ اس کے اس کی اب ان ہیں ایک کتا ب ان کی کتاب میں زیرو کے انھوں نے سنسکرت میں ایک کتاب ان کیا گیا تھا۔ کے اصول کو زیا دہ سا دہ اور آسیان انداز میں بیان کیا گیا تھا۔

مسرًا رکے مورتھی نے اس کتاب پر نبھرہ (طائمس آف انڈیا ۳۰ جنوری ۱۹۸۹) کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیربات ہمارے قومی فخر کے اصاب س کو بڑھا تی ہے کہ زبروکا نظر بر انڈ یا پس پیدا ہوا: It boosts our sense of national pride to note that the zero was conceived in India (p. 6).

مصنف اس کتاب کے ذریعہ اپنے قارئین کو بہت نے بیں کہ بہت دستانی پہلے ہندستان سے اپنین میں داخل ہوئی۔ مجھروہ اٹلی، فرانسس، انگلینڈ اور حربنی بہنچی۔ مندستانی کمنتی کومغرب میں پوری طرح قبول کربیا گیا۔ ان کی قبولیت ریامنی اور سائنس کے لئے ایک نقطۂ انقلاب بن گئی:

The Indian numbers first entered Spain, then Italy, France, England and Germany .... Indian numbers were accepted completely .... Their adoption turned to be the turning point in the history of mathematics and science.

یرضیح ہے کہ زمیرو (صفر) کاتصور است داءً انڈیایں پیداہوا۔ گریہ ضیح نہیں کہ وہ ہندتان سے براہ راست مغربی دنیایں پہنچا۔ یہ طریق عربی ایوں کے ذریعہ مغربی دنیایں پہنچا تھا۔ یہ وجسے کہ مغرب میں اس کوہندستانی گنتی کے بجائے عربی گنتی (Arabic numerals) کہاگیا۔ انسائیکلوپٹیا برٹانیکا دہم ۱۹۸) کے الفاظ بہال نقل کئے جاتے ہیں:

Arabic numerals — the numbers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; they may have originated in India but were introduced to the western world from Arabia (I/469).

عربی اعداد ، بعن صفرسے لے کر 9 بک گئنتی ، ان کی ابتداء ہوسکتاہے کہ انڈیا میں ہوئی ہو مگر مغربی دنیا میں وہ عرب کے راستہ سے پہنچے۔

انالیکو پیٹے یا برطانیکا دوسری حب گیتاتی ہے کہ ایورپ کے تعلیم یا فتہ طبقہ تک یہ اعدا د نویں صدی عیسوی کے عرب ریاضی دال الخوارزمی کی مخریروں کے ذریعہ پنجے - الخوارزمی نے ہندستانی گئتی کے اصول کوع نی میں لکھا۔ پھر بیع نی کتاب لاتینی میں ترجمہ ہوکر لیورپ تک پہنچی (EB-10/817) گئتی کے اصول کوع نی میں لکھا ہے کہ محمد بن موسی الخوارزمی نے جوریاضی اور فلکیات کی سنسکرت کتا بول کا برطوی میں اس کتاب کا ترجم عرب ایک عرب متاب کا ترجم عرب ایک کتاب مخرب نے پہلی باراس چیز کوجانا حب کا ترجم عرب اعدا دکھتے ہیں۔ اگر چیا عتبار حفیقت اس کو مند تنانی اعدا دکھنا چاہئے۔ اسی مصنف (المخوارزمی) نے اعدا دکھتے ہیں۔ اگر چیا عتبار حفیقت اس کو مند تنانی اعدا دکھنا چاہئے۔ اسی مصنف (المخوارزمی) نے

### الجبرا برایک تاب محقی جوسو لهوی صدی تک مغرب میں نصاب کی تاب کے طور براست معال کی جاتی ہی :

Bertrand Russell, A History of Western Philosophy, Unwin Paperbacks, London 1984, 416.

زیر و کا نظریر اگرچه نثریایی بنا۔ گرکئی سوس ال تک اس کوخود اندیایی مقبولیت ماصل نه ہوسی۔ اندیا بین مقبولیت ماصل نه ہوسی۔ اندیا بین معماس کی مقبولیت اس قفت بڑھی جب کداولاً عرب نے اور مجمد بورپ نے اس کو اختیار کرلیا۔ انس ائیکلو پیٹر یا برٹا نیکا کا مقالہ نگار انکھتا ہے کہ یہ ایجا د جوا غلباً ہندونوں نے کی ، ریاضی کی تاریخ میں زبر وست اہمیت رکھتی ہے۔ ہندولٹر پچراسس بات کی شہادت دییا ہے کہ زیر دمکن ہے کہ حضرت میسے کی ہیدائش سے قبل معلوم رہا ہو، گرایس کوئی کتبہ نہیں یا یا گیا ہے جونویں صدی سے کہ حضرت میں کہ جونویں صدی سے کہ کا ہو :

The invention, probably by the Hindus, of the digit zero has been described as one of the greatest importance in the history of mathematics. Hindu literature gives evidence that the zero may have been known before the birth of Christ, but no inscription has been found with such a symbol before the 9th century (1/1175).

یہ بات بندات خود صیح ہے کہ زہر و دصفر ) کواستعال کرنے کا تصورا بتداءً ایک مہندتانی فرہن کے اندر پیدا ہوا۔ گراسس و تت ہندستان میں مکل طور بر تشرک اور تو ہم بریستی کا غلبہ تھا۔ ہر چیز کے ساتھ پر اسراد عقا بکروا بستہ ہوگئے تھے۔ نئی چیز وں کوسخت توحشس کی نظر سے دیکھا جا تا تھا۔ اس بنا پر دندیم ہندرستان میں صفر کے تصور کوعمومی پنر برائی حاصل نہیں ہوئی۔ وہ انقرادی دریافت بن کر رہ گیا ، اجتماعی مقبولیت کے درج بک نہیں پہنچا۔

اسلام نے جب ننرک اور توہم پرستی کے ماحول کوختم کیا تو وہاں جب س طرح دوسری نئی چیزوں کو پذیرائی ملی ، اسی طرح صفرے تصور کو بھی بنریر ائی ملی - ہندستنان کے : بیج کوموافق زیمن سلم بغدا د بیں ملی ۔ وہاں وہ درخت بنااور پیمرسلانوں ہی کے ذریعہ اسپین پہنے کر لویسے پورپ ہیں بھیل گیا۔

# زراعت وأبياشي

قدیم زاند میں فطرت کے جن مظاہر کو فدائی اوصاف کا حامل مجھ لیا گیا تھا ، ان میں سے ایک دریا تھا۔ دریا وُں کے متعلق بیعقیدہ تھاکہ ان کے اندر براسرار قسم کی خدائی روح پائی جاتی ہے۔ ہی روح دریا وُں کوجب لاتی ہے۔ اور دریا وُں کو انسان کے لئے نفح بخشس یا نقصان رساں بناتی ہے (EB/17/129)

قدیم بونان میں سکامٹ ٹروز (Skamandros) دریا کے تنعلق بی عقیدہ تھاکہ وہ تولید اور زر فیزی کی صلاحیت رکھتی ہے ۔ چنا نچہ مہا ویں صدی قبل میسے کا ایک یونانی مقرر کہا ہے کہ ہماری لوکیاں سن ادی سے پہلے اس مقدس دریا میں نہاتی ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ" سکا مٹ ٹروز ، میرے کنوار بن کوقبول کر"۔ مختلف ملکوں میں ایسی ساحران رسوم ادا کرنے کارواج رہا ہے جس میں دریا کا بانی عورت کو حالم بنانے کے لئے است تعالی با جاتا تھا۔ (EB-12/882)

درباؤں کو مقدس ملنے کی وجسے یہ ہواکہ لوگ دریاؤں کو پوجے نگے۔ وہ ان کے نام پر نذر اور قربانی بیش کرنے لگے۔ اس طرح دریاؤں کی تقریب کے نظریہ نے دریاؤں کی تسخیر کا ذہن پیدا ہونے نہیں دیا۔ لوگ دریاؤں کو مقدس دیو تا کے روپ ہیں دیجھے تھے نہ کہ ایک عاظم بی واقعہ کے روپ ہیں دیجھے تھے نہ کہ ایک عاظم بی واقعہ کے روپ ہیں جس کوسا دہ انسانی تد بیر کے ذریعہ استعمال کیا جاسے۔

یهی وجه ہے کہ ت رہم زیانہ ہیں دریاؤں کا زرعی استعال نہایت محدو درہا ۔آب پاشی کی تاریخ جبرت انگیز طور ہرانسان کی جدید تاریخ سے تعلق رکھتی ہے۔

اسلام کے ذریعہ جب توحید کا انقلاب آیا اور انسان پریہ کھلاکہ دریا ایک مخلوق ہے نہ کہ خالق۔
وہ ایک بندہ ہے نہ کہ خدا۔ اس کے بعد ہی یہ کمن ہواکہ انسان بڑے بیانہ پر دریا وُل کو ابنے فائدہ
کے لئے استعمال کرنے کی بات سوچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ناریخ بیں یہ بڑھتے ہیں کہ اسپین کے سلمانوں
نے جتنے بڑے یہ بیما نہ پر آب بانٹی کا نظام منٹ ٹم کیا اس کی کوئی دورسری مست ال ان سے پہلے کسی توم ہیں
نہیں کمتی۔

ابین کے مسلمانوں نے زراعت کواس فتررنر فی دی کردہ ایک محمل فن بن گیا۔ انھول نے

ورختوں کامطالعہ کیا اور زبین کی خاصیت سے وا تفیت حاصل کی۔ ابیبن کے لاکھول مربع مسیل ہو ویر ان پڑے ہوئے گھیتوں کی جو ویر ان پڑے ہوئے گھیتوں کی صورت بیں بدل دیا۔ بچاول ،گنا ، روئی ، زعفران ، انار ، آڑو ، شفتالو وغیرہ جوموجود ہ ابیبن میں کنڑت سے پائے جات ہیں وہ سانول ہی کے ذریعہ اسپین کو لیے۔ انھول نے اندلوسیہ اور اسٹ بیلیے کے صوبوں میں زیتون اور خربائی کاشت کو زبر دست ترقی دی ۔غ نا طراور بالقا کے علاقول ہیں انگوروں کی بیر دا وار بڑے بیمان پر مونے گئی۔

چارلیس سینوبوس رفرانسیسی مصنف کنی کھا ہے کہ اسپینی عربوں نے نہروں کے ذریعہ آبیاتی کا طریقہ اختیار کیا۔ انھوں نے بطرے کنویں کھدوائے ۔ جنھوں نے پانی کے نئے منع کا پتہ چلایا ان کو انعامات دیئے۔

مختف قطعی سن زبین بین پانی کی تقسیم کی اصطلاحیں وضع کیں۔ اسپین بین آبہاشی کے لئے بڑی بڑی بڑی برونت بلند بید بڑی بڑی بڑی برونت بلند بید بری بڑی بڑی بنوا بیس اور بھران سے چھوٹی چھوٹی سنا جین نکالیں۔ اس کی بدولت بلند بید (Valencia) کا بنجر سبدانی علاقہ سر سبزوشا داب علاقہ بن گیا۔ ایخوں نے نہر کامنتقل محکمہ قائم کیا۔ جس سے نہروں برآ بیابنی کے منعلق برسم کی معلوات حاصل کی جاسکتی تقییں۔

البینی زراعت کوع بول نے جو ترقی دی اسس کا تذکرہ کرتے ہوئے پر وفیسہ مٹی نے لکھا ہے کہ یہ زرعی ترقی مسلم بیین کے سٹ ندار کارناموں میں سے ایک تھی۔ اوروہ اس ملک کے لئے عربوں کا ایک مستقل تحفی تھا۔ البین باغات آج بھی ان کے لئے ان کے طور پر محفوظ ہیں:

This agricultural development was one of the glories of Moslem Spain and one of the Arab's lasting gifts to the land, for Spanish gardens have preserved to this day a "Moorish" imprint (History of the Arabs, p. 528).

برطرنیڈرسل نے مسلم اسپین کا ڈرکرتے ہوئے لکھا ہے کہ عرب اقتصادیات کی ابک میں نصفت ان کی نراعت بھی ۔ فعاص طور بران کا نہایت ماہراندا ندازیں آبیاننی کا نظام تا کم کرنا جس کو انھوں نے اپنی صحرائی زندگی سے کھا جہاں یا نی کی بہت کم تھی ۔ اسپینی زراعت آج عک بھی عرب آب یانشی کے نظام سے فائدہ اطھار ہی ہے :

One of the best features of the Arab economy was agriculture, particularly the skillful use of irrigation, which they learnt from living where water is scarce. To this day Spanish agriculture profits by Arab irrigation works. (A History of Western Philosophy, p. 416).

یرایک حقیقت ہے کہ ابیین میں جوسلان گئے ، وہال انھوں نے ایک بیازرعی انقلاب برپاکر دیا۔
وہال انھوں نے کھیتوں اور باغوں کی آبیانئی کا ایسانٹام قائم کیا جس کی نظیران سے پہلے کی تاریخ ہیں
نہیں لئتی۔ برٹرینڈرسل نے بجیب وغریب طور پر ان کے اسس کا رنا مرکوان کی صحائی زندگی سے جولا
دیا ہے۔ یہ توجہ ہر اسر بے معنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اس کا رنا مرکا اصل سبب وہ موسدانہ
دیا ہے۔ یہ توجہ ہر اسر بے بول کے ذہن کو کیسر بدل دیا۔ پچھلے لوگ وریا وُل اور جین موں اور ہمند دول
کو فد ا کے دویب ہیں دیکھتے ہے۔ وہ ان کو احرام کی چنر سمجھتے ہے دکہ استعمال و تسخیل چنر عوبوں
کو فد ا کے دویب ہیں دیکھتے ہے۔ وہ ان کو احرام کی چنر سمجھتے ہے دکہ استعمال و تسخیل چنر عوبوں
نظر سے دیکھا کہ وہ کس طرح ان کو مسخور کریں اور اپنے کا میں لائیس۔ ہیں وہ فر منی انقلاب ہے جس نے
عربوں کو اس قال ہر بنا پانی کم با باجاتا ہو ، وہ لن آبیاشی کی دنیا ہیں تاریخی کا مراس اس کے اسکول مور پر اس نے
مولی زندگی جہاں یا نی کم با باجاتا ہو ، وہ لن آبیاشی کے اصول کس طرح سے کھے جا سے کے ہیں۔
برٹرینڈرسل کو عربوں کی اس صفت کا صحح افر معلوم نہ تھا ، اسس سے بالکل بخیر معلی انقر باس نے
سرح طرح اسے جو توصید کے ذریعہ ان کے اندر بہد اموا تھا۔ یہ موصد انہ زندگی کا بہتے تھا انکہ صحوا ان کے اسس ذہنی انقر باس
سے جواج نا ہے جو توصید کے ذریعہ ان کے اندر بہد اموا تھا۔ یہ موصد دانہ زندگی کا بہتے تھا انہ کہ صحوا ان کے اسس ذہنی انقر بیا موریکہ کے اندر کی کا بہتے تھا ان کر گرائی کا نیتے تھا اندر کر گرائی کا نیتے تھا دریو کہ ان کے اندر کر کو کی ان کر کیا ہے توصید کے ذریعہ ان کے اندر کر کو کو کر ان کی کو کر کو کو کی کی دیکھ کے دوریو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کو کر کو کی کو کو کر کو کو کر کو کی کو کر کو کر کو کی کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو کہ کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کو کر کو کر کو کو کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کو ک

## علم ناريخ

موجوده زمانه میں تاریخی مطالعہ کاطریقہ یہ ہے کہ قوم (Nation) کو اکائی استین تاریخی مطالعہ کاطریقہ یہ ہے کہ قرار دے کر تاریخ کامطالعہ کیا جاتا ہے۔ آرنلڈٹوائن بی نے اس بین تبدیل کرکے یہ کیا ہے کہ تہذیب (civilization) کو تاریخی مطالعہ کے لئے اکائی قرار دینے کی کوششش کی ہے (EB-X/76)

تاہم دونوں نظریات کامشترک خلاصہ ایک ہے۔ دونوں کا مرعب پیہے کہ تاریخ کو کسی فرد واحد کے تابع نہ کیاجائے ، بلکہ پورے انسانی گروہ کی تمام سرگرمیوں کو تاریخ کے مطالعہ کا موضوع بنا یاجائے۔ علم تاریخ میں یہ ایک زبر دست تبدیل ہے جوصرف پچھلے چے دسو سال کے اندر وجو دمیں آئی ہے ۔ موجو دہ زمانہ کی تاریخ کو اگرانسان نامہ کہا جائے توت دیم زمانہ کی تاریخ کو اگرانسان نامہ کہا جائے توت دیم زمانہ کی تاریخ کو سرف ہوتی تھی۔ قدیم زمانہ میں با دست ہوں کی تاریخ کا نام تاریخ ہوتا تھا۔ پیصرف موجودہ زمانہ کی بات ہے کہ تاریخ کوسی عہد مدے علی ، اقتصا دی ، سمب جی سیاسی اور تمدنی احوال کے مطابعہ کے ہم عنی سجھا جاتا ہے ۔ گو با قدیم تاریخ انسا نیت عامہ کی صغیر سے دی ورت ایک خص تھا ، اور وہ وہ کی تاب عبر بریا دشاہت کا تاج جمک رہا ہو۔

تاریخ کورشاه نا مه بنانے کا یہ مزاج اتنا زیاده بڑھا ہوا تھا کو غیر با دہ شاہوں کے واقعات سرے سے قابل فر کر ہی نہیں سمجے جاتے تھے ، فواہ بذات خود وہ کتنے ہی زیادہ بڑے کیوں نہ ہوں۔ اس معالمہ کی ایک عمیب مثال وہ ہے جو بیغیروں سے شعلی ہے۔ انسانی آریخ کا مثاید سب سے زیادہ ایمیت سکھنے سے رہ گئی جو سب سے زیادہ ابھیت سکھنے واقعہ یہ ہے کہ تاریخ یس وہی بات سکھنے سے رہ گئی جو سب سے زیادہ ابھیت سکھنے والی تھی۔ بہ ان مقدس متنبوں کے حالات ہیں جن کو بیغیر کہاجا تا ہے۔ انسانیت کی مدون تاریخ یس بادرشا ہوں کے مفصل تذکرہ ہے ہیں۔ ان کے معلوں سے لے کر ان کے فوجی سرواروں تک کا حال درج۔ ہے۔ گرفد اے پیغیروں نے اپنے زیاد نہ یں جو کام کیا ، اسس کا مدون انسانی تاریخ یس کوئی ذکر نہیں ملتا۔

اگر بہندستان کی آزادی کی ایسی تاریخ تھی جائے جس میں بہاتما گا ندھی کا نام ہنہ ہو۔ اگر اشتراکی روسس کی ایسی تاریخ تھی جائے جو بینن کے ذکر سے فالی ہو تو ایسی تاریخ کو گوں کو بہت عبیب معلوم ہوگی۔ گراسی قسم کا عجیب تروا تعہ یہ ہے کہ انسانیت کی مدون تاریخ ان روحسانی ہتیوں کے تذکرہ سے مکل طور پر فالی ہے جن کو بیغیبر کہا جا تا ہے۔ اس میں صرف آخری رسول کا استنتاء ہے ۔ اور اسس کی وجر یہ ہے کہ انفول نے خود اس تاریخ کو بدل دیا جس نے تیجہ میں با ربار یہ المیہ بیش آرہا تھا۔

ماضی بین یظیم تاریخی فروگذاشت اس سے ہوئی کوت بیم مورخین کے نزدیک صرف " با درشاہ" اور اس سے تعلق رکھنے والے معاملات قابل تذکرہ تھے، اس کے سوا دوسسری چنریں ان کے نز دیک سرے سے اس قابل ہی نہ تھیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے۔

غیر با دست آبوں کا حال یہ مقاکہ ان کے حقیقی واقعات بھی قابل تذکرہ نہیں سمجھے جاتے تھے۔
گر با دست ہ سے تعلق رکھنے والے فرضی افسانے بھی اس طرح انتمام کے ساتھ سکھے جاتے تھے گیا
کہ وہ بہت بڑی حقیقت ہوں ۔ مثال کے طور پر مصر کا ساحلی شہراسکندریہ سکندراعظم نے ۳۳۲
ت م یں آبا دکھیا۔ اس کے نام براس کا نام اسکندریہ (Alexandria) ہے۔

ساندر کے اس بی کارنامہ" کے بارہ میں اس وقت کے مورضین نے جوعجیب وغریب کمانیاں تھی ہیں، ان ہیں سے ایک یہ ہے کہ سکندر نے جب سمندر کے ساحل پر اس شہر کو بنانا تمرق کی تو بی تو بحری شیاطین نے رکا و ٹیس ڈالیس ۔ اس کے بعد سکندر نے لکڑی اور شیشہ کا ایک مندلی تن بی گیا ۔ و ہاں اس نے سمندری شیاطین کو د بجھ کہ ان کی تصویر یوں کے مطابق ان کے معدنی جسے تیار کئے۔ اور ان محسموں کو اس کندریہ کی بنیا دیں گاڑ دیا۔ اس کے بعد جب سمندری شیاطین و ہاں آئے اور در کیھا کہ ان کی جنس کے لوگوں کو ارکر بنیا دیں دفن کر دیا گیا ہے تو وہ ڈرکر جھاگ گئے۔ اور دیکھا کہ ان کی جنس کے لوگوں کو ارکر بنیا دیں دفن کر دیا گیا ہے تو وہ ڈرکر جھاگ گئے۔ اور دیکھا کہ ان کی جنس کے لوگوں کو ارکر بنیا دیں دفن کر دیا گیا ہے تو وہ ڈرکر جھاگ گئے۔ اور دیکھا کہ ان کی جنس کے لوگوں کو ارکر بنیا دیں دفن کر دیا گیا ہے تو وہ ڈرکر جھاگ گئے۔

اسلام سے پہلے پور ہے تہ ہم دور ہیں ہی تمام دینیا کا حال تھا۔معلوم انسانی تاریخ میں عرب مورخ ابن خلدون (۱۳۰۹-۱۳۳۲) بہلاشخص ہے جس نے تاریخ نولیبی کے فن کو بدلااور تاریخ کوسٹ او نامہ کے دور سے نکال کرانسان نامہ کے دور میں داخل کیا۔اس نے تاریخ کو

علم الملوک کے بجائے علم الاجتماع بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ علم جس کوموجودہ زمانہ بی علم اجتماع (Sociology) کہا جا تا ہے ، وہ ابن فلدون ہی کی دین ہے۔ ابن فلدون نے اپنے بارہ بب ککھا ہے کہ وہ ایک نے علم (علم العمران) کا بانی ہے ، اور یہ بات بلااخت لاف درست ہے۔ یہ دراصل ابن فلدون ہے جس سے یہ دراصل ابن فلدون ہے جس سے یہ جیزیل وہ اسلامی انقلاب سنے ابن فلدون کو پیدا کیا اور ابن فلدون نے جس سے یہ جیزیل وہ اسلامی انقلاب سنے ابن فلدون کو پیدا کیا اور ابن فلدون نے جدیدن تا دیخ کو۔

ابن خلدون نے تظریۂ تاریخ یں جو تبدیلی ، اس کا اعتراف بیسویں صدی کے مشہورا گریز مورخ آ رنلڈ ٹائن بی نے ان انفاظ میں کیا ہے کہ ابن خلدون نے ایک فلسفہ تاریخ پیداکیا۔ یہ بلاسٹ بہ اپنی نوعیت کاسب سے بڑاعلی کام ہے جو کھی بھی فرہن نے سی زیانہ میں پاکسی منفام پر تخلیق کمیں ذہن نے سی زیانہ میں پاکسی منفام پر تخلیق کمیں ہو :

A philosophy of history which is undoubtedly the greatest work of its kind that has ever yet been created by any mind in any time or place (9/148).

اسی طرح رابر س فلنط (Robert Flint) نے ان غیر معولی الفاظ میں اس کی عظمت کا اعتراف کیا ہے کہ تاریخ کے نظریب از کی حیثیت سے وہ کسی بھی دوریا کسی بھی ملک میں اینا شانی نہیں رکھتا ، یبال یک کراسس کے تین سوسال بعدوائکو پیدا ہوا۔ افلاطون ، ارسطو، آگسٹین اس کے ہم رتب مذبحے:

As a theorist on history he had no equal in any age or country until Vico appeared, more than three hundred years later. Plato, Aristotle and Augustine were not his peers (9/148).

پروفیسر ہی نے لکھاہے کہ ابن خلدون کی شہرت اس کے مقدمہ کی وجہ ہے۔ ابنی اس کتاب بیں اسس نے بہلی بار تاریخی حالات کا ایک ایسانظریہ بیشین کیا جسس میں آب و ہواا ور حفرافیہ کے طبیعی حقائق کوعلم ناریخ میں قرار واقتی جسگہ دی گئی اور اس کے ساتھ روحانی اور اخلاقی طاقتوں کو بھی جو تاریخ پر انز انداز ہوتی ہیں۔ قوم عروج وز وال کے قوانین کو وضع کرنے والے کی چینیت سے ابن خسلدون کو اس کا در بافت کنندہ کہا جاسکتا ہے۔ جبیباکہ اس نے مقدر مہیں خود کھی اپنے اس کے بہی حیثیت دی ہے۔ اس نے تاریخ کے واقعی امکانات اور اسس کی واقعی نوعیت کو در یافت کیا۔ کم از کم علم اجتماع کا وہ حقیقی بانی ہے۔ کوئی عرب مصنف، حتی کہ کوئی یورپی مصنف ایسا نہیں جب ناریخ کو اس مت رجام اور فلسینیا نہ اندازسے دیکھا ہو۔ نا فدین کی متفقہ رائے کے مطابات ، ابن خسلدون سب سے برط اتاریخی فلسفی تھا جو اسسلام نے بیدا کیا۔ بلکہ وہ تمام نہ بانوں بیس بیدا ہونے والے لوگوں بیں سب سے برط اتاریخی فلسفی کی حیثیت رکھتا ہے :

P.K. Hitti, History of the Arabs, London 1970, p. 568

ابن فلدون نے اپنے مقدمہ کے پہلے حصہ میں عام اجتماعیات کو بیان کیا ہے۔ دوسرے اور تیسرے حصہ میں اجتماعیات کا تذکو تیسرے حصہ میں اجتماعیات کا تذکو ہے۔ بایخویں حصہ میں اقتصادی اجتماعیات کو بیان کسیے گیا ہے۔ چھٹے حصہ میں علم الاجتماع کا بہیان ہے۔ اس کا ہرباب علمی اعتباریسے نہایت اعلی ہے۔ اس طرح وہ ایک ایسے علم تاریخ کی بنیا در کھتا ہے جو صرف با دست ہوں کے احوال پر مبنی نہ ہو، بلکہ وسیع نرمعنوں میں بودی قوم کی اقتصادیات، سیاسیات، تعلیم، ندم ہب، اخلاق اور تمدن پر مبنی ہو۔

علم ارتی افته حالت بی پر امواتها - ابن خلدون پهرانخص بے حب ارجی ابن خسادون کے طہور تک فن تاریخ غیر ترقی بافته حالت بی پر امواتها - ابن خلدون پهرانخص بے حبس نے حب دید فن تاریخ کا آغا نہ کیا ۔ مگر سوال یہ ہے کہ خود ابن خلدون کے لئے یہ کیے مکن مواکد وہ ایک اسبی چیز کو پائے جس کواس سے پہلے کا کوئی شخص نہ پاسکا تھا - اس کا جواب یہ ہے کہ دو سرے مورضین اسلامی انقلاب سے پہلے پید اس موٹے اور ابن خسدون اسلامی انقلاب سے بعد بیدا ہوا ۔ ابن خلدون وراصل اسلامی انقلاب کے بعد بیدا ہوا ۔ ابن خلدون وراصل اسلامی انقلاب کی بیدا وار تھا - اور ہی وہ چیز ہے جس نے ابن خلدون کو ابن خسلدون بنایا -

فن تاریخ کی ترقی میں دوبارہ وہی چیز حائل بھی جس کو ندہبی اصطلاح پی سشرک کہا جا ہا ہے۔ اسسلام سے پہلے کا پوراز مانہ خدائی بادسٹ ہتوں کاز مانہ ہے۔ کچھ بادشاہ سیدھے سیدھے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور لوگوں سے اپنی پرستش کراتے تھے۔ کچھ با دسٹ اہ اپنے آپ کو فداکی تجسیم یاس کانائب قرار دے کرعوام کے اوپر بیعقیدہ بٹھائے ہوئے تھے کہ ان کواپنی رعایا پرمطلق حکمرانی کااختیار حاصل ہے۔ کچھ با دسٹ ہ نفظی طور پر تو فدائی کا دعوی نہیں کرتے تھے ، گر علّان کی ممکت میں وہی فضاتھی جود وسرے ملکول ہیں یائی جاتی تھی ۔ (EB-V/816)

اسلام نے اس صورت حال کو بدلا۔ اسلام نے توحید کی بنیا دیر وہ انقلاب برپاکی جسس کے بعد بادشاہ اور غیریا دست ہیں کوئی فرق نہ رہا۔ نام انسان کیسال طور پر ایک آ دم اور حواکی اولاد قرار پلے۔ مساوات انسانی کے اس عظیم انقلاب کے بعد ہی بیکن ہوا کہ کوئی ابن جسلدون بیدا ہوج "بادشاہ کوم کرزبن کرسوچے اور بھرنے علم است کی بنیا در کھے۔ کوم کرزبن کرسوچے اور بھرنے علم است کی بنیا در کھے۔

بیغبراسلام می الله علیہ وسلم کے صاحبزادہ ابراہیم مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ڈیرٹے ھسال کی عمرین شوال ۱۰ ھر ۱۹۳۷ء) ہیں ان کا انتقت ال ہوگیا۔ اتفاق سے اسی دن سورج گر ہن بڑا۔ قدیم نر مانہ میں جن تو ہمات کا رواج نفا ، ان ہیں سے ایک بیتھا کہ جب با دست ہ یاکسی بڑے اور می کی موت ہوتی ہے نوسورج گر ہن یا حب اندگر ہن پڑتا ہے۔ اس طرح گویا کہ سان بڑے انسانوں کی موت پر شرے ہوئے کے مسلمانوں بڑے۔ بیغیراسلام کی حیثیت اس وفت با دست ہوا ہے۔ بیغیراسلام کی حیثیت اس وفت با دست ہوا ہے۔

پنیبراسلام صلی الله علیه وسلم کومعلوم ہوا تو آب نے فور اً اسس کی تردید کی۔ اس سلسلہ یس مختلف روایات صدیث کی مت ابول بین آئی ہیں - ایک روایت یہ ہے:

ان النبى صلى الله عديه وسلم خرج يوماً مستعجلاً الى المسجد وقد انكسفت الشهس، فصلى حتى انجلت، ثم قال: ان اهدل الجاهلية كانوا يقولون؛ ان الشمس والقمر لا ينخسفان الالموت عظيم من عظماء اهدل الارض، وان الشهس والقمر لا ينخسفان الالموت عظيم من عظماء اهدل الارض، وان الشهس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته، ولكنهما خليقت ان من خلقه من يحدث الله في خلقه ما شاءً ، فاكنهما انخسف فصلوا حتى ينجلى، او بحدث الله أصراً-

دمشكاته المصابيح ، باب صلاة الخنوف

رسول التُرسطالتُ عليه وسلم ايک روز نکل کرتنيزي مصبحد کی طرف آئے۔ اس دقت سور ج گر بن تھا۔ آپ نے نساز پڑھی یہاں تک کہ گر ہن تم ہوگیا۔ بھر آپ نے فرایا کہ جا ہلیت کے لوگ یو ہ کہاکرتے ہے کہ سورج اورجب ندمیں گرہن اس وقت لگناہے جب کہ زمین کے بط ول ہیں سے کسی بڑسے کہ موت واقع ہو۔ گرحقیقت یہ ہے کہ سورج اورچا ندمیں کسی شخص کی موت یا زندگی کی وجہ سے گر بہت نہیں لگنا۔
یہ دونوں اللہ کی مخلوقات میں سے دو مخلوق ہیں ۔ اللہ اپنی مخلوقات میں جو چا بہتا ہے کرتا ہے۔ سپ جب دونوں میں سے سی میں گر بن لگے نوتم لوگ نماز پڑھو یہاں یک کہ وہ ختم ہوجائے یا اللہ کوئی بات ظاہر فرائے۔

قدیم زمانه کے حکم ال عوام کے ان تو ہماتی خیالات کی مربہتی کرتے سے تاکہ لوگوں کے اوبہان کی عظم ت چیائی رہے ۔ معلوم تاریخ بیں پنیہ اسسلام میں بلے حکم ال بین جنوں نے ان تو ہماتی عقائد کی ترویہ کی اور اسس کو بے بنیا د توار دیا۔ اس طرح آپ نے انسان کو ایک نیا فرہن دیا۔ آپ نے ایک انسان اور دوسرے انسان کے فرق کون کری اور علمی طور پڑت می کردیا۔ آپ نے ان مفروضات و تو ہمات کو بنیا د قوار دے دیا جن کے ذریعہ اسس قسم کے خیالات لوگوں کے ذبہ نول میں راسخ ہو گئے تھے۔ بیا د قوار دے دیا جن کے ذریعہ اسس قسم کے خیالات لوگوں کے ذبہ نول میں راسخ ہو گئے تھے۔ جب بورے و سام نے این آخر عمر میں انٹر علیہ وسلم نے این آخر عمر میں

جب پورے عرب پر اسلام کا غلبہ ہوگیا توسنج براسلام سلی انٹر علیہ وسلم نے اپنی آخس و میں اپنے تقریباً سوالا کھ اصحاب کے ساتھ جج اوا فرمایا۔ اس جج بس آپ نے عرفات کے میدان ہیں وہ تاریخی خطبہ و یا جس کوخطبہ حجۃ الود اع کہا جا تا ہے۔

یخطبہ گو یاعرب کے مکر ال کی حیثیت سے دستور انسانی کا عام اعملان تھا۔ آپ نے فرایا کہ اے لوگو ، سن لو ، تمام لوگ ایک مرد اورعورت سے پیدا کئے گئے ہیں۔ ان ہیں جو مختف تسم کا ظاہری فرق ہے ، وہ صرف پہچان اور تعادف کے لئے ہے۔ تم ہیں سے اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ اللہ سے قرب نے والا ہے۔ کسی عرب کو کسی مجب سے زیادہ اللہ سے قرب نے والا ہے۔ کسی عرب کو کسی میں اورکسی گورے کو کسی کالے کوکسی گورے پرفضیلت نہیں اورکسی گورے کوکسی کا دیے کوکسی گورے پرفضیلت نہیں اورکسی گورے کوکسی کالے کوکسی کا ہے کوکسی کا ہے۔ پرفضیلت نہیں اورکسی گورے کوکسی کا ہے کوکسی کورے کوکسی کا ہے۔ پرفضیلت نہیں اورکسی گورے کوکسی کا ہے۔ پرفضیلت نہیں اورکسی گورے کوکسی کے دیے پرفضیلت نہیں اورکسی گورے کوکسی کا ہے۔ پرفضیلت نہیں اورکسی گورے کوکسی کے دیے پرفضیلت نہیں اورکسی گورے کوکسی کورے پرفضیلت نہیں یہ نفیل ہے۔

پھرآپ نے فرایا کو ، جا ہمین کی ہر بات اور ہر سا ملمیرے قدموں کے نیچے روند دیاگیا دالا کل شیئی من آسوا لیا السلیا تحت فٹ دھی صوضوع ) قدیم تاریخ میں پہلی بار ایسا ہواکہ وقت کے ایک حکمرال نے انسانوں کے درمیان ہر سم کے اویخ پنج اور ہرسم کے ججوٹے انتیا لوکو علاّ خستم کر دبا۔ اس کے بعد انسانی دنیا ہیں ایک نئی تربیب بیدا ہوئی جس میں تمام انسان برابر کی حیثیت رکھتے تھے۔ رسول السُّمِلیٰ لُرُمی یہ بعد جو لوگ اسلامی دنیا کے حکم ال بنے۔ وہ اگرچ قسدیم آباد دنیا کے بہت بڑے حصد کے حکم اس تھے ، گرم ان کا ندھی کے الفاظیں ، وہ اگرچ ایک ویت سلطنت کے مالک تھے ، گرلوگوں کے درسیان وہ نقیروں کی طرح رہتے تھے :

Though they (Abubakr and Umar) were masters of vast empire, yet they lived the life of paupers.

یہ انقلاب اتنا ما قتور تھا کہ بعب دے دور بیں حب کہ حکومت کے ادارہ بیں بگاڑا گیا اور مخلیقہ کے بجائے "سلطان" ہونے لیگے ، تب بھی اسلامی تہذریب کے دباؤ کے تن یہ حال تھا کہ کوئی سلطان قدیم طرز کا با دست اہ بن کرنہ بیں رہ سکتا تھا۔ اس سلسلہ بیں تا دس کے اسلام بیں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ بہاں ہم صرف ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔

سلطان عبدالرحل الثانى ( ۱۳۸- ۱۵ ملم البین كا ابک باجبروت حكم السنت سلطان عبدالرحل الثانى ( ۱۳۸- ۱۵ ماه ) مسلم البین كا ابک باجبروت حكم السن می كوقصر " الزهراء "كے نام سے اتنا برا ام کم اجابے لگا۔ چنانچہ السن می کوقصر الزہراء كے بجائے مدينة الزہراء کہا جانے لگا۔

سلطان سبدالرطن ثانی کا واقعہ ہے۔ ایک سال اس نے رمضان کے جہیبہ ہیں ایک روزہ قضا کر دیا ۔ نتری عذر کے بغیراس نے ایک روزہ نہیں رکھا ۔ تاہم با درشاہ ہونے کے با وجود اسس کی یہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے آب کو قانون سے برتر سمجھ نے چہت اپنے اس نے قرطبہ کے علما دکو در باریس جمع کیا اوران کے رامنے ایرن واقعہ بیان کر کے عام آدمی کی طرح ان سے نتوی پوچھیا۔

علامہ مقری نے لکھا ہے کہ اس کا بیں اہم کی کھی موج دیتے۔ اہم کی نے معاملہ کوسس کوتوئی دیا کہ بادیت اس خلطی پر بطور کھنے ارہ متوا تر سائے دن تک روزے رکھے ۔ جب وہ فتوئی دیے رمیل سے باہر نکلے تو ایک عالم نے کہا کہ حفرت ، نشر بعت بیں سسا مٹے سسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم بھی تو موجود ہے۔ پھر آپ نے باوست اہ کو انزاسخت فتوئی کیوں دیا۔ آپ بہ فتوئی بھی تو درے سکتے تھے کہ بادست اہ کی روزہ کے بر لے سائے مسلکینوں کو کھانا کھلادے۔

ا مام محینی نے غصبہ کے ساتھ اس عالم کی طرف دیجھاا ورکہاکہ با دست ہوں کے لئے ساتھ آ دمی مہم

كوكها ناكهلاناكونى منرابنيس يجيئ بخذنا ربخ اندسس بثاتى بيركه سلطان عسب والرحن الثانى في المملي کے فتوی کو مانتے ہوئے بے در بے سامھروزے رکھے اورسی قسم کاکوئی ردعل ظاہر نہیں کیا۔ حتی کہ ا مام پیلی کوان کے نرمبی عہد و سے معزول بھی نہیں کیا۔ رحکم المسلمان ،صفحہ ۱۵ ، مجوالہ نفح الطبیب ،جزو اول ،صفحه ۲۸-۳۲۳)

يهاس انقلاب كااثر تهاجواس لام في بيد أكياد اس انقلاب في احتاه اور رعايا كافرق ختر كردبا تهاراس الفت لاب في انساني مساوات كاابسا ماحول سن ديا تفاكه كوئي تخص اسيخ آپ كو دو سروں سے برترنہ سی بحد سخا تھا۔ کسی با درشاہ کی بہت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے کو عام انسانوں سے مثانہ قراردے سے۔ اور اینے لئے قانون کی یابٹ دی کی منرورت نہ سمجھے۔

حالانكهاسلامى أنفلاب سے يہلے يرايك تسليم شده بأت مجھى حاتى مقى كربا دست عام ان انوں سے بدے ترحیثیت رکھتا ہے۔ شلاً پنیبارسلام اللہ علیہ وسلم کا ہم عصرروی بادستاہ ہوت ل أكرجيرا بني آپ دسيم كتابتها كمراس نه اين بحب الجي سے نكاح كرايا جوسمي شريعيت (Heraclius) کے خلاف تھا:

He had married his niece, Martina, thus offending the religious scruples of many of his subjects, who viewed his second marriage as incestuous (8/782).

او کوں کومسلوم تھاکہ یہ ابک حرام از دو اجی تعلق ہے ، گراس کے با وجودتما م لوگول نے فاموشسی اختیار کرلی۔ اس کی وصربیتنی کر ہرقل " بادر شاہ " متفا ، اور با دست ہ کوحی نضا کہ وہ جو جا ہے کرہے ، عام انبانی معیارے اس کو نایا نہیں جاسکتا۔

يحطي زمانه بب مختلف فسم كے نوبها تي عت الك كتاب ادست الى عظمت كاغير معولى تصور لوگوں کے ذہنوں برچھاگیا۔ وہ بادست ہ کو اپنے سے بلند ترکوئی مخلوق سمجھنے لگے۔ نود با دست ہ مھی مخصوص رسوم و آ داب کے ذریعیہ اس ذہن کی کل تصدیق کرتے تھے۔ان حالات میں باد نناہ کو اپنی ملکت میں وہی آ مقام عظمت عاصل ہوگیا جو وسیع ترکائنات بی فداکے لئے سمجھا جاتا ہے۔ فدرتی طور بہتا رسخ نویی کافن اس سے مت اثر ہواا ور تاریخ علّا بادیث ہوں کے تذکرہ کا نام ہوکررہ گئی۔ <u>۹۵</u>

عرب میں اور دوسرے مکول ہیں جب اسلامی انقلاب آیا تو اس نے جب طرح سورج حیب ندکو خدائی منصب سے ہٹا دیا گئیب۔ اب با دشاہ خدائی منصب سے ہٹا دیا گئیب۔ اب با دشاہ بھی اسی طرح ایک انسان تھا جب طرح عام لوگ ایک انسان تھے۔

اسلامی انقلاب کے اثرات ایشیا ور افریقہ اور لورپ کے بیٹ ترا باودنیا بی پہنچ ۔ اسس سے عالی سطی پر ایک نیا امول پیدا ہوا ۔ لوگوں کے اندر ایک نئی سوچ ابھری ۔ فسسدیم شاہ مرکزی (King-centred) فر بمن کا پہلا نمایاں اظہار عبد الرحمٰن ابن خسلاون تھا۔ اسس نے پیدا ہوا ۔ علم تاریخ کے اعتبار سے اس فرس کا پہلا نمایاں اظہار عبد الرحمٰن ابن خسلاون تھا۔ اسس نے تاریخ پر نئے انداز کی ایک کتاب بھی شروع کی جسس کا فتقہ نام کتاب العبر بدولوان المبت داوالجر فی ایام العرب والیع و ابر بروس عاصر حم من ووی السلطان الاکبر" اس کتاب براسس نے فن تاریخ کے باروییں ایک مفصل مقدم الحک بی مقدم اس کتاب سے زیادہ فیتی سجھا جا اس سے فن تاریخ کے باروییں ایک مفصل مقدم الحک بی مقدم اسل کتاب سے زیادہ فیتی سجھا جا تا ہے جب نی ایک فید دوسر می سام عالم دون نے حاویی صدی بیسوی بیں مورخ المقریزی ابن خسلاون کا شاگر دی تھا۔ ابن خلاون نے حاویل صدی بیسوی بیں مصر کا بل علم بر اثر الوالا۔ اس کے بعد دوسر می سام عالک بیں اس کا تاریخ طرز فکر بھیدا ۔ ۱۸۹۰ اور مصر بی بی بی بھیا ہے ۔ یہاں اس کے نیالات کو زبر وست مقبولیت حاصل ہوئی ۔ آخر کار ستر ہویں صدی میں وائی و (Giambattista Vico) اور دوسر سے مغربی بورضین پیدا ہوئے ۔ ستر ہویں صدی میں وائیک (قروضیان بیدا ہوئے ۔ انہ بیاں بی کہ وہ جیز وجود بی آئی بی کوجب دیوملم تاریخ انصوں سے اس کام کومزید آگے بطرھایا ۔ یہاں بی کہ کہ وہ جیز وجود بی آئی بی کوجب دیوملم تاریخ کہ با بیا تاہے۔





## مساوات انسابي

تمام فلسفیوں اورمف کروں کا پسند بیرہ ترین خواب انسانی برا بری اورمیا وات ہے۔ گمر محصلی اللّہ علیہ وسلم تاریخ سے پیلے انسان ہیں جن کے لائے موٹے اسسامی انقلاب نے ساری تایخ یں بہلی بار انسانی مماوات کوعلی طور پردس الم کیا۔ اس کااعتراف عام طور پرسنجیرہ ا،لعلم نے کیا ہے۔ مثال کے طور پرسوامی ویو بکانٹ رنے اپنے مطبوع خط (نمبر ۱۷۵) یس کہا تفاکر میرا تجرب ہے كه الرَّمُعِي كُونُي مُرمِب عملي سياوات تك قابل لحاظ درجه بين پنجاہے تو وہ اسسلام اور صرف اسلامه:

My experience is that if ever any religion approached to this equality in an appreciable manner, it is Islam and Islam alone.

اس تاریخی استنت ناد کا دسب بھی و ہی شرک تھاجو دوسری ترقیوں میں رکا دے بنا موا تقا۔ نزرک کے غلبہ نے انسانوں کے اندر نا برا بری قائم کر رکھی تھی ، توحب رکے غلبہ نے لوگوں کے اندرانسانی برابری کانطام قائم کر دیا۔

اصل یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان فطری اورطبیعی طور پر میت سے فرق پائے جاتے ہیں متنلًا كوئى كالا ہے اور كوئى گورا ـ كوئى اميرے اور كوئى غريب ـ كوئى حاكم ہے اور كوئى محسكوم پر فرق نتسران کے الفاظیں ، تعارف د الجرات ۱۳) کے لئے ہے نہ کہ انتباز کے لئے۔ بیف رق درج رندی سے لئے نہیں ہے بلکواس لئے ہے کہ ونیا کا انتظام خوشس اسلوبی کے ساتھ قائم ہو۔ بعنی اسس کامطلب بینہیں ہے کہ ان میں سے کوئی اوینے درجہ کاسے اور کوئی بنیے درجہ کا۔وہ صرف اس لئے بے كم أكراس فلم كافرق نىر ہوتو دنيا كامتنوع كاروبار خونس اسلوبى كے ساتھ چل نہيں كتا -تدیم ز مانه میں سٹ رک کے زیرا نزجو توہم پرستی پیدا ہوئی ، اس نے جس طرح طبیعی منظاہر مے بارہ میں عیرواقعی نظریات قائم کرلئے ، اسی طرح انسانوں کے بارہ میں بھی ساری دنیا میں غیرواتعی نظریات قائم ہوئے ،اورصد بوں کے درمیان پختہ ہوکر وہ قوموں کی روایات بیں شامل ہو گئے۔ مثلًا سی کے انزے کہیں وات مات کاعقیدہ بنا۔ کہاگیا کہ کچھلاگ خدا کے سرسے پیدا ہوئے

بیں اور کچھ لوگ فداکے پائوں سے۔ اس طرح اونچی ذات اور پنچی ذات کی تقسیم رائج ہوئی۔ اسی طرح با درخ ہولی۔ اس سے بی ۔ اور عوام اسس سے بی ۔ اور عوام اسس سے بی ۔ اور عوام اسس سے بی کہ ان کی فدمت کریں ۔ کہیں یہ نظریہ وضع ہوا کہ کچھ لوگ پبیدائشی طور پر برترنسل ہیں اور دو سرے لوگ پبیدائشی طور پر برترنسل ہیں اور دو سرے لوگ پبیدائشی طور پر کم ترنسل ۔

یہ تفریق اورسدیوں کے علی زیرسر پرستی رائج ہوئی اورصدیوں کے علی سے ماریخ ہوئی اورصدیوں کے علی سے ماریخ بین اور دن کارون کا اور دن کارون ماریخ بین اس کا تسلسل قائم ہوگیا ۔حتی کہ یہ فرہن بن گیا کہ جس طرح رات کا تا ریک ہونا اور دن کارون مورید ہونا مقد رات میں سے ہیں، وہ ابدی طور پر

اً مل ہیں ، ان کوخت تمہین کیا جاسکتا۔

اس دور کولائے گئے شرک اور توہم پہتی کے غلبہ کوخم کرنا تھا۔ گرہزاروں پیغیروں کے آنے کے باوجود و خستم نہ ہوسکا۔ محرص لی انٹر علیہ دسلم کے خاتم الرسل" ہونے کا تفاضا تھا کہ اسس کوھبی علاَّ ختم کر دیاجائے۔ چنا نجیہ اللہ تعب الی نے آب کی خصوصی نصرت فرمائی اور آپ نے اپنے اصحاب کو ما تھا کہ کروہ نسکری اور عالمی انقلاب برپا کہا جس کے بعد اس نظریہ کی جرٹ اکھر گئی۔ عدم مساوات کا نظریہ ہمیشنہ کے لئے ہے زبین ہوکررہ گیا۔

عرب بیں شرک کے نظام کوشنم کرنے کے بعد محمد دسلی اللہ علیہ کوسلم نے جمہ الوداع کے موقع پر جو تقریر فرائی اسس کے کچھ الفاظ یہ تھے:

س پر برسر ورسر بی بر معالی برسے بی معالی برسے بی معالی برسے بی معالی برن بین اورکسی عجمی کوکسی کو فضل احدر بی عدبی و کا لعجمی و کا لعجمی و کا کا عدبی و کا کا سوده کی احد می و کا کا معالی برن برن برن فندیات نہیں ۔ کسی کا لے کوکسی سرخ پوفنیات نہیں یون لاحد مدر عدلی اسود الا بدین او تقتوی کی نہیں اورکسی سرخ کوکسی کا لے پرفضیات نہیں یون لوکسی میں تھے۔ الاکل کے بنو آدم و آدم مین متراب میں میں میں اورکسی میں اورکسی کا اورکسی میں وادر آدم میں سے تھے۔

محرصلی الشرعبه وسلم کا به اعسلان محن ایک وعظ نه تفا وه حکومت وفت کی طرف سے گوبا ایک سرکا ری اعسلان نفا و و صرف" کیا ہونا چاہئے "کی نفطی تلفین نه تفی ، بلکه" کسی ہوچکا ہے "کی واقعاتی اطلاع تقی و بیا نجا بیک ایک طرف برا محل اور دو سری طرف اسس پر برا قاعدہ عمل شروع ہوگیا۔ انسانبیت کے درمیان نفریق کی تمام صنوی دیواریں طرحہ بڑیں اور انسانبت ایک نئی

دنيا بي بينع كنى جهال كوني اوني يني ننهى -جهال اخسلا قى صفات كى بنيا دير آ دى كوساج ميں درجه لتا تفا نه كم مض نسلى تعلق يا يبدائشي اتفاق كى بناير ـ

يبلے زیانہ بیں جب ایک شخص کوسماجی اتمیاز کا تجربہ ہونا تھا تووہ اس کوا پنے مقدر کانتیجب سمحه كرجيب ره جاتاتها - قديم زيانه بي بيلى باربه واقعه بهواكه حضرت عرنب اروق يض بيزيانه بين معرك مسلمان گورنر (عمروبن العاص ) کالاکا ایک قبطی کوکوٹر امار تاہے اور مارتے ہوئے کہتاہے کہ خدف هلهٔ ۱ و انا ابن الاکس مین - اس قبطی کوشئ انقلاب کی خبرخی پیسن نیروه مصرسے روانہ ہوکر مدینہ آیا اور خلیفہ ٹانی عمرف رق رشے شکایت کی کدان کے گور نرے ارطے نے احق اس کو کوالے سے مارا ہے ۔ خلیفہ تانی فور اً اپنے ایک خاص آ دمی کور صربھیجتے ہیں کہ وہاں جا کہ اور عمروبن العاص اور ان کے لڑکے جسس حال میں ہوں ، اسی حال میں ان کوسواری پر بیٹھاکر مدینہ ہے آؤ۔

دونوں مدین لائے جاتے ہیں۔ خلیفہ تانی قبطی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کرکیا ہی شخص سے جس نے تم کوکوڑے سے مارا تھا۔ تبطی نے کہاہاں۔ آپ نے قبطی کو کوڑا دیا اور کہا کہ معزز صب جزادہ ( ا بن الاكرين ) كومارو ـ قسطى نے مارنا شروع كياا ور اسس وقت تك مارتا رہاجب تك اس كوليدى ۔ تسکین نہ ہوگئے۔اس کے بعد خلیفہ نانی قبطی سے کہتے ہیں کہ ان کے و الدعمرو بن العاص کو بھی مار و کیوکھ انھیں کی بڑائی کے بل پر بیٹے نے تہیں ارانتا (فوالله حاضوب الا بفضل سلطانه) مگر قبطی کہتا ہے کہ نہیں ، جس نے مجھے مارا تھا ،اس کو میں نے مارلیا۔اس سے زیادہ کی مجھے حاجت نہیں۔ جب يرسب بوجيكا توخليف تانى ف كورنر مصرعرو بن العاص كومخاطب كرت بوك كهاكما عمرو، م نے کب سے نوگوں کوغسلام بنالیا ، حالاں کہ ان کی ماؤں نے انھیں آزاد پیداکیا تھا ریا عسو متى تعبدتم الناس وقت دول دتهم امهاتهم احراراً >

محملی الشرعلیہ وسلم اور آپ کے بیروؤں کے ذریعہ لائے ہوئے اس انقلاب نے سارے عالم میں اویخ پنج کی دیواریں گر اویں۔مساوات انسانی کاایک نیا دور شروع ہو گیاجو بالآخر جدید جمهوری انقلاب تک پہنچ گیا۔ وت دیم زمانہ کی صکومتیں مشیر کا نہ عقا نر پردت الم تھیس عوام سورج اورجپ ندکو پوجے تنظے ۱۰۱

اور حکرال افراد لوگول کو بقین ولاتے تھے کہ وہ ان دیوتا گول کی اولادیں۔ اس سے سورج بنسی اور رہا تی جا ندینسی خاند انوں کے عقائد بید ا ، ہوئے۔ اسی لئے قدیم زیانہ کے حکم ال ندکورہ تسب کے توہماتی عقائد کو اور کینیٹ کرتے تھے۔ وہ بچاہتے تھے کہ لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ بادست ہول کی موت سے سورج گربمن اور قع ، ہونا ہے تا کہ ان کی اہمیت لوگول کے دیاغول پروت ائم رہے اور وہ کا میب بی کے میا تھ ان کے اور وہ کا میب بی کے میا تھ ان کے اور حکومت کرتے رہیں۔

اس طرح ست بیم زبانه کے حکم ال گویا تنرک اور تو ہم بہتی کے ہمر بیست بنے ہوئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیجب حکم ال ہوتے ہموئے بدا علان کیا کہ سورج اور چا ندگر ہن سا دہ طبیعیا تی و اقعات ہیں مذکر کسی انسان کی عظمت کا اظہار ، تو اس کے بعد تو ہم پرستی اور منطا ہز طرت کی تعظیم کی جواک کے اور تاریخ بیں ایک نیا دور تنر رقرع ہوا جب کہ گر دو مین شیل کی چیزوں کے بارہ ہیں الو ہمیت اور تقدس کا عقیدہ ختم ہوگیا اور ان کے بارہ ہیں وہ حقیقت لیٹ ندانہ فرہن پریدا ہونا شرد عہوا جس کو موجودہ زبانہ ہیں سے نسی فرہن کہا جاتا ہے۔

محص بی انٹرعلیہ وسلم کے ذریعہ انسان کوصرف ہی چیز نہیں ملی۔ اس کیر یا تھ مزیدیہ ہمواکہ آپ نے جوخدائی گناب انسان کے حوالے کی ، اسس میں زور وشور کے ساتھ یہ بات بتائی گئی کہ زمین واسمان کی تمام چیزیں انسان کے لئے مسخر کر دی گئی ہیں رو شخت رکہ مانی السما وات والا رض اس سے یہ ذہن بیدا ہمواکہ ان چیزوں کی تسخیر کرکے انھیں اپنے کام میں لانے کی ضرورت ہے ، نہ یہ کہ ان کوعظ سیم اور برتر سمجھ کران کے اسمام سرح کھایا جائے۔

نئى دنىياكى تخسيق

محدصلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے تھے اسس کوعرب کے نمام لوگوں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ حیرت ناک تبزی کے ساتھ بھیلنا شروع ہوا حتی کہ ایک صدی سے کم عرصہ بیں وہ ایٹ یا اور افریقہ کوسٹر کرتا ہوا یورپ میں داخل ہوگیا۔ امر کیہ کو چھوٹر کرتقریباً تمام ملکوں اور نمام مندروں پر بالوا سطہ یا براہ راست طور براسس دین کے پیرووں کا غلبہ تنام ہوگیا۔

یسل ایک ہزارسال تک جاری رہا۔ نا یُجیریا کی سوکو توضلافت سے لے کر انڈونیٹ یا کے مسلم سلطان تک اور ترکی کی عثمانی خسلانت سے لے کر مندستان کی مغل باوٹ است تک ،گوبالیک است کے سالم سلطان تک اور ترکی کی عثمانی خسلانت سے لے کرمندستان کی مغل باوٹ است تک ،گوبالیک اسلام

عظیم اک تھا جوموجودہ طرز کی تومی حدود سے نا آسٹ ناتھا ۔ مسلمان اسس بورسے علاقے ہیں تجارت ، تعلیم یا د ومرسے مقاصد کے تحت با سانی سفر کرسکتے تھے۔

یبی وه زمانه بے جب کرچو دھویں صدی عیسوی میں ابن بطوطہ نے تقریباً ۵ کہ ہزار سے لکے سے کیا۔ وه ایک ملک سے دوک رہ ملک میں اس طرح بہنچا کہ ہیں وه اجبنی نہ تھا۔ ہمیں اس کے لئے بے روزگاری کا کسٹ ٹلہ نہ تھا۔ وه محد بن تعلق ( ۵۱ – ۱۳۲۵ ) کے زما نہ میں وہ ہی گیا۔ یہاں اس کو نہم رف تخفے تحاکف ملے۔ بلکہ اس کو دہلی کا قاضی اقت فاق (جیف جسٹس) بنادیا گیا (EB-9/144) اس عالمی انفت لاب کا تیجہ یہ ہوا کہ تمام النان ایک ہی انسانی برا درسی کا حصہ نفرآ نے لگے ما وات انسانی کا یہ ذہن ہما یہ تنزی سے ساری دنیا ہیں جیب گیا۔ اولاً اس نے مربنہ پر غلبہ صاصل کیا۔ اس کے بعد وشق اسس کا مرکز بنا۔ بھروہ بغدا دیہنچا۔ اس کے بعد اسپین اور سسلی ہوتا ہوا وہ یورپ کے قلب میں داخل ہوگیا۔

یورپ کی اکثریت نے اگرجہ ندہی اعتبارے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ گرکائنات کے بارے میں اسلام رقوعید) کے نقطۂ نظر کو انھوں نے پوری طرح نے بہا وراسس سے بھر پورفائدہ اٹھایا۔ حقیقت یہ ہے کہ پورپ کاسٹ نسی اور جمہوری انقلاب اسلام کے انقلاب توحید کا "سکولر اٹیرنیس " ہے۔ اس انقلاب کے اخروی پہلوکو الگ کرے اس کے دنیوی پہلوکو اختیار کرنے ہی کا دومرانام مغرب کا حب رہید انقلاب ہے۔

الیسی حالت میں یہ کہنا اوئی مب الغرکے بغیرورست ہے کہ انس نی تا رسیخے سے اگراسلام کونکال دیاجا۔ ئے تواسی کے سساتھ تمام تمدنی اورانس نی ترقیوں کو بھی نکال دبیٹ بڑھے گا۔اس کے بعد دنسیا دوبارہ اسی تاریکی کے دور میں علی جائے گی جہاں وہ اسسامی انقلاب سے پہلے پائی جاربی تھی۔

### . آزادیٔ *صن* کر

قدیم زمانہ بیں ان کو فکروخیال کی آزادی حاصل نہ تھتی۔ انسائیکلو بیٹ یا برطانیکا (۲۸ م ۱۹) کے الفاظ میں ، نکری اختساب کی کمچے صور تیں متسام قوموں میں رائج تحتیں ، خواہ وہ جھونی ہول یا برطی ۔ افغاظ میں ، نکری اختساب کی بیصورت حال دنیا کے تمام حصوں میں اور تاریخ کے نمام دوروں میں یا ٹی جاتی رہی ہے :

Some form of censorship has appeared in all communities, small and large, in all parts of the world, at all stages of history (3-1083).

انسائیکلوپیٹریا آف رہیجن اینڈ انتھکس میں ۲۵ صفحات، پرشتی ایک مقالہ ہے جس کاعنوان احتساب (Persecution) ہے۔ اس مفصل مقالہ بی بتایا گیا ہے کہ کس طرح قدیم ماریخ کے تمام ادوار میں ساری دنیا میں لوگ آزادی خیال کے حق سے محروم سے۔ تمام لوگ مجبور سفے کہ وہ وہ سے سومیں جو حکم ال طبقہ کی سوج ہے۔ مقالہ میں اسس طرح کی تفصیلات دیتے ہوئے تبایا گیا ہے کہ قدیم النسانی سماح بنیا دی طور پر عزر دوادار سمقا:

Ancient society was essentially intolerant (743)

 لوگ بھی ت مل ہیں ، ان کو یا تو فید کر دیا گیا یا جلا وطن کر دیا گیا۔ بہت سے اہل علم قتل کر دیے گیے۔ کھے لوگوں نے بھاگ کر اپن جان سچانی رصفحہ ۲۰۸۸)

قدیم روم میں فکروخیال نے احتساب کے لیے ایک مستقل سرکاری محکمہ ۳ مہر ق م میں قائم کیا گیا۔ تنقید کو وہ لوگ بغاوت کے ہم منی سمجھتے تھے۔ آزا دانہ تقریر کرنا ممنوع تھا۔ انسائیکلوبیڈیا برٹا نیکا کے مقالہ نگارنے اس سلسلہ میں روم کے کئی ممتاز شہر بویل کی مثالین دی ہیں جفیں صرف اس لیے سمخت سزائیں دی گئیں کہ انھول نے حکم ال طبقہ پر تنقید کی کھی دصفحہ مہم ۱۰)

تعزت میے کے بعد ابت دائی تین صدیوں کک یہودی اور عیمائی صرف اعتقادی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسے سے دشمن بنے رہے۔ بہلے یہودیوں نے مسی حصزات کو ابینے ظلم کانٹ مذ بنایا۔ اس کے بعد جب سیمی حصرات کو اقت دار ملاتو انفوں نے یہودیوں سے جارہ انداز میں انتقام لینا شروع کیا۔ دصفحہ ۸۵ – ۱۰۸۸)

قدیم زمانه میں آزادی سنکر بر پابندی کی ایک وجه بیمتی کی محرف ندا بہب نے جن خودساخت عقائد پر ابین ندمی نظام کا ڈھانچہ کھڑا کر دکھا تھا، فکری آزادی کا ما تول اسس سے بیخطوہ کے ہم منی تھا۔ انھیں اندبینہ تھاکہ اگر آزادانہ تحقیق کوفروغ ہوا تو وہ لوگوں کی نظر میں اپن صدافت کو برقزار نہ رکھ سکیں گے۔ سولھویں اور ستر صویں صدی میں بورب میں جن لوگوں نے سائنسی اندازے غوروسن کر کرنا چاہا، ان برسیمی چرچ نے زبر دست مظالم کیے۔ اسس کی وجہ میں ندکورہ بالا اندیشہ مت ان مظالم کی تفصیل ڈر میرکی کت ب سائنس اور ندم بسب میں تقسادم اندازے شعب میں تقسادم (Conflict between Science and Religion)

نام سأنسس اور مسيميت بين نصادم ہے۔ انسانی او ننج ينج

قدیم زمانه بین فکروخیال پر پابندی کی وجهنی و پی سفرک تفاجس کا ذکر پھیلے صفحات بیس آجیکا ہے۔ مشرکا نہ عقائد کے تخت پر مبیطا ہوا ہوں اجبکا ہے۔ مشرکا نہ عقائد کے تخت پر مبیطا ہوا ہو وہ عام انسانوں سے مخلف ہوتا ہے۔ اسس زمانہ میں با دشاہ کو ،کسی نکسی اعتبار سے خدائی اوصا من کا مالک سمجاجا تا سفا۔ عام انسان محض رعایا سکتے ، اور با دست ہ کو ان کے اوپر مدائی اوصا من کا مالک سمجاجا تا سفا۔ عام انسان محض رعایا سکتے ، اور با دست ہ کو ان کے اوپر مدائی اور ا

خدائی ات کی *حیثیت حاصل تھی* ۔

بهي مشركاية يا توبهاية عقيده تفاجس في لوگون سيه آزادي حنيبال كاحق جيين ركف تھا۔ یسمجدلیا گیا تفاکہ جوبادشاہ کی رائے ہے وہی تی رائے ہے۔ دوسرے لوگوں کو صرف بادشاہ کی رائے کی ہمنوائی کرنی ہے۔ انھیں با دست وکی رائے سے الگ دائے بنانے کا کوئی حق نہیں۔ يهي وه غلط عقيده تقاجس نے مندبم زایہ بین آزادی کر کا خاتمہ کرر کھا تھا۔

سانؤی صدی عیسوی میں جب اسسلام کاظهور ہوا، نواس نے اعلان کیاکہ مرضم کی ٹرائی صرف ایک فداسکے بیے ہے۔ اس کے سواجو انسان میں سب برابر میں - سب ایک دوسے کی طرح بهي - سينيبراك للم صلى الشرعليه وسلم نه مختلف انداد سعه الس حفيقت كا اعلان كياكه تمسام انسان سجائى عجائى بير والسناس كلسهم اخوة امسلم والوداؤو)

یہی وہ چرنہے جس کو ندمی اصطلاح میں توحید کہاجا تا ہے۔ بیغیراک لام نے اس حفیقت کا مذصرف اعلان کسیا بلکه اسی بنیا در ایک ممل انقلاب بر با کرکے اس کو عملاً زمین پر قائم کر دیا ۔ بیغیبری کے ابتدائی دورمیں اکے سنے اسس حقیقت کی تفظی تئب لینغ فرما ٹی تھی۔ اس کے ا بعد حب عرب بیں آپ کوسیاسی علبہ حاصل ہوگیا تو آپ نے وقت کے حکمراں کی حیثیت سسے اس كااعلان ان الفاظ مين فرمايا:

ان الله نغسانی متداد هب عنکم عُبینة الجها هسدیة میم *ننگ الترنے جا بلیت سے عزور اور سلی فخر* كانم سے خانمہ كر ديا۔ اب انسان يا توصاحب تقوی مون ہے باگنہ گار بد بجنت ہے ۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بیدا کیے ا

وفخرها بالأباء - رائسها هومومين تقي اومشاجر شفى . السناس كلسهم بنوادم وادم خلق مسن تولب (الترندى عن ابى سريرة)

اس طرح اسلام نے انسانوں کے درمیان نسل اور رنگ اور عہدہ جبیں بنیا دوں پر تفریق كوخم كرديا - اورانسبرنو اخلاقى بنيا دېران كى درجه بندى منائم كى -اظهارخیال کی آزادی اسسلام فے توحید کی بنیا د پر جوانقلاب برپاکیا اس کے بعد تاریخ میں بہلی بار ایک نیا

انسانی ساج وجود میں آیا ، ایک ایسا ساج جس میں سوک ٹوک کے بغیر ہرشخص کو اظہار خیال کی ازادی گھتی۔ ایران کا نوٹ پرواں دخرواول ، ۳۱ ہے و ، ۵ تک ساسانی سلطنت کا حکوال رہا ہے۔ وہ ایران کے عادل با دست ہوں میں شار کیا جا تاہے گراسس کے زمانہ میں جسی یہ حال مقاکہ ایک باراسس کے دربار میں ایک شخص نے بادشاہ پر تنقید کرنے کی جراست کی تواس کو بادشاہ کی طوف سے یہ سزادی گئی کہ عین دربار میں اسس کے سر پر مکوئی مار مار کر اس کو بلاک بادشاہ کی طوف سے یہ سزادی گئی کہ عین دربار میں اسس کے سر پر مکوئی مار مار کر اس کو بلاک کر دیا گیا۔ قدیم زمانہ میں بہی سنسام دنیا کا حال سفا۔ حکم ال کے سنسان سے مکی کو اسس کو مار کر اسس کو مار کر ویا جائے۔ اسی وقت نے مرکز دیا جائے۔ اسی وقت نے مرکز دیا جائے۔

اسلام نے نہ صرف اس کے خلاف اعلان کیا بلکساج میں وہ حالات بیدا کیے کہ لوگوں کے اندریہ جراکت بیدا ہوئی کہ وہ اسس قدیم روایت کو توٹی یں اور ابینے سرداروں اور حسکم الوں

ك خلا من كعلم كعلا اظهار دائد كرسكيس -

بینمبراسلام صلے اللہ علیہ ولم کوعرب میں سیاسی حکمراں کی حیثیت حاصل محقی ۔ اس کے باوجود آپ عام انسانوں کی طرح رہنے تھے ۔ ہرشخص آپ کے مقابلہ میں آزادانہ اظہار خیال کرسکنا تھا۔ اس کی ایک مثال عزوہ بدرکا واقع ہے ۔ اس عزوہ کے سفریں آپ نے ایک مثال پر بڑاؤ ڈالا۔ ایک شخص جس کا نام خباب بنا لمنذر تھا، وہ سامنے آیا اور براہ داست بینی براسلام سے مفاطب ہوکر کہا کہ یہ مقام جہاں آپ کھہرے ہیں ، وہ خدا کی وی سے یہ یا آپ اپن ذاتی دائے کے تخت بہاں عظہرے ہیں ۔ آپ نے فرایا کہ میں اپنی ذاتی دائے سے مناطب بن المنذر نے کہا کہ یہ توکوئی کھہرنے کی حب گہنیں ۔ لوگوں کو سے اسے کے تھیں ۔ لوگوں کو سے اسے کے کہا کہ یہ توکوئی کھہرنے کی حب گہنیں ۔ لوگوں کو سامنے کے کہا کہ یہ توکوئی کھہرنے کی حب گہنیں ۔ لوگوں کو سامنے کے کہال سے اسٹھیے ۔

اس دافغہ کی تفصیل سیرت کی کنابوں میں موجودہے۔ یہاں ہم صرف یہ بنانا جا ہتے ہیں کہ ابک عام آدمی وفنت کے حکمرال کے خلاف بے تکلف " تنقید " کرتا ہے مگر کوئی اس کوبرا نہیں مانتا۔ خود پیغیبراسلام سے اس جہارت کے خلاف کوئی منفی ردعمل ظاہر نہیں کیا بلکہ سادہ طور پرصرف یہ بوجہا کہ نتہ ارک یہ رائے کیول ہے۔ اور جب اسس نے ابن رائے کی اہمیت بتائی کوئی منائی کے داور جب اسس نے ابن رائے کی اہمیت بتائی کے داور جب اسس نے ابن رائے کی اہمیت بتائی کے داور جب اسس نے ابن رائے کی اہمیت بتائی کے داور جب اس میں ہے۔ اور جب اس میں کے داور جب اس میں کے داور جب اس کی داور جب اس کے داور جب کے داور جب اس کے داور جب کے دا

تواتب نے فوراً اسس کو قبول کر لیا اور و ہال سے اکٹ کر اگلی منزل کے لیے روانہ ہو گیے۔

اسسلامی توحید کے تخت آنے والایہ انقلاب اتناطاقت ور تقاکہ وہ بوری اسلامی تاریخ میں مسلسل طور برجاری سوگھیا۔ بیغمبراسلام کے بعد خلفا، را شدین کے ذمایہ بین کوئی بھی شخص خواہ بنظام وہ کتناہی غیرام ہو، خلیفہ کے اوپر آزادانہ تنقید کرسکتا تھا۔ اس کی مثالیس کھڑت سے خلفا، را شدین کے تذکروں بیں موجود ہیں۔

اسسلام کایہ انقلاب اتنا طافتور تفاکہ وہ بعد کے دنانہ بیں اس وقت بھی باقی رہا جب کہ نطلافت کی جگہ " ملوکیت " نائم ہوگئ۔ اسسلام کی بعد کی ہم اسوسالہ تا دیخ بیں کمیں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص عوام کی زبان بندی کرسنے بیں کا میاب ہوسکے۔

#### جب دحوالے

رسول اور اصحاب رسول کے ذریعہ جو اسلامی انقلاب آیا وہ سادہ معنوں میں صرف ابک مذہبی انقلاب نہ سختا، بلکہ اس نے نقریب پوری آبا دو نیا کومتا از کیا۔ اس اور کی مدت میں کہیں پر طاقتور حکومت بین فائم کیں۔ بیسلسلہ ایک ہزاد سال تک جاری رہا۔ اس پوری مدت میں کہیں بھی انسانی ف کر پر بندست فائم نہیں گئی۔ ہر جگہ تنسام لوگوں کو مکمل طور پرف کری آزادی حال دی ۔ ہر جگہ تنسام لوگوں کو مکمل طور پرف کری آزادی حال دی ۔ ہر جگہ تنسام سے کھیے اقتباسات نقل دی ۔ ہر جگہ تنسان میں ہوفیلیس آزنلڈی کست اب "بریج نگ آف اسلام" سے کھیے اقتباسات نقل کرتے ہیں۔

پروفیسر آدند الدسنے اندنس کے ایک مسلمان کا لمبا بیان نقل کیا ہے جس کا ایک مصد بہتے ۔۔۔۔ یہ سے کہ جوشخص ہا را دین قبول کرنے کی طوف میلان کا ہر کرے، ہم اسس کو گلے لگانے کے لیے نہیں دیتا کہ ہم دومروں کے کے لیے نئیس دیتا کہ ہم دومروں کے منمیر رجبرونت کی رصفحہ ۱۳۷)

ترکوں کی مذہبی رواداری کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسفوں نے بور بی ممالک کی فتح کے بعد کم اذکم دوسوس ال تک اپنی عیسائی رعابا کے ساتھ نم میں معاملات میں ایسی رواداری کا بنوت دیا جس کی مستنظم ان کم مستنظم اس زمانہ میں بورب کے دوسے ملکوں میں مطلق نہیں ملتی دصفہ کہ استنظمی مستنظمی مستنظم ان الفاظمین کی اس صفت کا اعتراف ان الفاظمین کیا استان میں انطاکیہ کے بطر ریک مکار ہوئے سے ترکول کی اس صفت کا اعتراف ان الفاظمین کیا استان المان المان میں کیا

"..... so striking in the history of the seventh century."

### نزمی آزادی

ٹی دلیو آرنلڈ نے اپنی کا ب اشاعت اسلام کے مخالفین یہ کہدرہے ہیں کداسلام اپنی کے عباسی فلیف المامون ( ۱۳۳۸ – ۱۳۳۸ ) نے سناکہ اسلام کے مخالفین یہ کہدرہے ہیں کہ اسلام اپنی دلیل کی طاقت سے کامیاب ہوا ہے۔ اسس نے دلیل کی طاقت سے کامیاب ہوا ہے۔ اسس نے دور دور کے ملکوں میں بینام بیج کر مرفز مہب کے المن علم کو بغت ادمیں بیج کیا اور پیر مسلم علار کو بلاکر دو نول کو دور دور کے ملکوں میں بینام بیج کر مرفز مہب کے المن علم کو بغت ادمیں بیار اسلام کامیاب موٹ دی ۔ اس علمی مقابلہ میں علما راسلام کامیاب موٹ کے اور غیر سلم المن علم نے بر سوعام اسلام کی استدلالی عظمت کا اعتراف کیا (صفحہ ۱۸۸) موٹ کو سیاسی طاقت کو متبیل فی استدلالی عظمت کے معا ملہ میں بہت زیا دہ بر جو شن (Very zealous) متا۔ اس کے با وجود اس نے کہی ابنی سیاسی طاقت کو تبیل فی اسلام کے لیے استعمال بنہ س کیا اور نہی کسی کو جراً مسلان بنایا۔

بنداد کے ذکورہ بین نداہب اجماع میں دوسرے خداہب کے جو اہلِ علم شرکی ہوئے ،
ان میں ایک یزدال بخت بھا۔ وہ مانی فرقہ (Manichaean sect) سے تعلق رکھا بھا اور ایران
سے آیا بھا۔ یزدال بخت نے مسلم علم کی ہا تیں سنیں تو وہ اسلام کی استدلالی طاقت سے مرحوب
ہوگیا۔ اس نے کمل طور برخاموشی اختیار کرلی ۔

اجّاع کے بعد المامون نے اسس کو دربار میں بلایا اور اس سے کہاکہ ابتم کواسلام

قبول کرنیناچاہیے۔ یزدال بخت نے اسلام قبول کرنے سے انکارکیا اور کہا: امیرا لمومنین، میں خول کرنیناچاہیے۔ یزدال بخت نے اسلام قبول کر سنے سے انکارکیا اور کہا: امیرا لمومنین، میں جو کسی کو اپنا مذمہب جھوڈنے پر مجبور نہیں کرتے اور جبراکسی کومسلمان نہیں بناتے۔ یزدال بخت کے انکا دے بعد المامون نے اپنی بات والیس بے لیے۔ اور جب برزدال بخت بغداد سے اپنے وطن والیس جانے لگا تواس نے مسلح محافظ فظ یزدال بخت کے سامھ کردیا تاکہ جذبات سے بھرے ہو کے مسلمانوں کی کوئی جماعت اس کونق قدمان نہ بہنچا سکے۔ دصفحہ ۲۵)

اسلام بین برفکری آزادی ہے اور اس کے ساتھ برسٹ کروالے کا احرام بھی۔

دورجديداور اكسسلام

موجوده زبانه میں آزادی فکر کو خیراعلی (Summum bonum) سمجاجا ناہے۔ عام خیال یہ ہے کہ یہ آزادی مغرب کے سائنسی انفت لاب کا نیتجہ ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس کا فوری اور قریبی سبب جرید سائنسی انقلاب ہے مگرخودیہ سائنسی انفت لاب ، جیبا کہ بچھلے صفحات میں واضح کمیا گیا ، اسسال م کے موصدانہ انقلاب کا نیتجہ تھا۔

فرانسین عکر روسو (۸۷-۱۷۱) جدید جمهوریت کے با نیول میں شمار کیا جا آہے۔ اس فرانیسی عکر روسو (۵۰ اور ۱۷۰۰) جدید جمہوریت کے با نیول میں شمار کیا جا آن انسان کے اپنی کتاب معاہدہ عمرانی (Social Contract) ان الفاظ کے ساتھ سندوع کی تھی: انسان آذا دہید اہوا تھا، گر میں اسس کو زنجیرول میں جکڑا ہوا با تا ہول۔ یہ فقرہ حقیقۃ روسو کا عطیہ نہیں۔ یہ در اصل اسلامی خلیف عمر (۱۹۲۸ – ۸۸۵) کے اس سنا ندار زفقرہ کی بازگشت ہے جو اسفوں نے اپنے مامخت گور زعروبن العب ص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا: اسے عمرو، خراسفوں نے اپنے مامخت گور زعروبن العب ص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا: اسے عمرو، موجودہ ذمانہ میں بوریب میں اور اس کے بعد ساری دنیا میں آزادی اور جمہوریت کا جو انف نیا ہے۔ وہ اس انفت لائی علی کا اگلام حلا ہے جو اسلام کے ذراجہ ساتویں صدی میں شروع ہوا تھا۔

اقرام تخدہ نے برہم 19 میں وہ جارٹر منظور کیا جس کو یو نبور سل ڈلکاریشن آئے ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے۔ اسس کے آرٹیکل ۱۸ میں یہ کہا گیاہے کہ ہرآ دی خیال، صغیراور مذہب ۱۱۰ کی از ادی کا حق رکھتا ہے۔ اسس حق میں یہ آزادی کھی شامل ہے کہ آدی اہیے مذہب کو تبدیل کرسکے اور اپنے مذہب کا خفیہ یا اعلانیہ اظہار کرسکے یا دوسروں کو اس کی تعلیم دے ۔

اقوام متی دہ کا یہ چار گریمی حقیقہ "اقوام متدہ کا کارنا مہنیں بلکہ وہ بھی اسی اسسال کا افقال ب کی ایک دین ہے جو اقوام متحدہ سے ایک ہزار سال سے بھی زیادہ بہلے ظہور میں آیا تھا انقلاب کی ایک دین ہے جو اقوام متحدہ سے ایک ہزار سال سے بھی زیادہ بہلے ظہور میں آیا تھا درمیان فرق و امتیاز کا ذہن بیب باکررکھا تھا۔ اس غرحیقی تقیم کا نیتجہ او بنج بنج کا وہ ساج بھت ابو درمیان فرق و امتیاز کا ذہن بیب داکررکھا تھا۔ اس غرحیقی تقیم کا نیتجہ او بنج بنج کا وہ ساج بھت ابو درمیان فرق و امتیاز کا ذہن بیا یا جا تاریا ہے۔

اسلام نے ایک طوف اس معاملہ میں انسانی ذہن کو بدلا۔ دوسری طرف اس نے وسیع پیانہ پرعلی انقلاب، برپاکر کے انسانی آزادی اور انسانی احرّام کا ایک نیا دورست روع کیا۔ یہ دورتاریخ میں مسلسل سفر کرتارہا۔ یہاں تک کہ وہ یورپ میں داخل ہوگی۔ اور بڑھتے بڑھتے آخر کار آزادی اورجہوریت کے جدید انفت لاب کا سبب کا سبب بنا، جدید یورپ کا جمہوری انفت لاب اسی اسلامی انقلاب کا سببکول اؤلیشن ہے جو بہت پہلے ساتویں صدی عیسوی میں عرب میں بربا ہوا تھا۔

حنیقت یہ ہے کہ اسبالم دورجد بیرکاخالق ہے، سائنسی اعتبار سے بھی اورسماجی اور معاشرتی اعتبار سے بھی -

